# مسیح اورمہاری

حضرت محمد رسول الله كي نظر ميں

شائع کرده مجلس انصارالله پاکستان ربوه

حافظ مظفراحمه

# « دمسیح اورمهدی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نظر میں "

#### "Masih Aur Mahdi - Hadhrat Muhammad Rasul Allah Ki Nazar Main"

(Masih & Mahdi - In the eyes of the Holy Prophet Muhammad May Peace & blessings of Allah be upon him)

#### <u>Urdu</u>

Compiled by: Hafiz Muzaffar Ahmad

First Published in U.K in 1998

by: Islam International Publications Ltd.

C Islam Internationl Publications Ltd.

#### Published by:

Islam International Publications Ltd.

Islamabad,

Sheephatch Lane

Tilford, Surrey GU10 2AQ

United Kingdom

Printed in U.K. by:

Raqeem Press,

Islamabad, Tilford.

#### ISBN 1853726338

| مسيح اورمهدي                       | نام کتاب  |
|------------------------------------|-----------|
| حا فظمظفراحمه                      | مصنف      |
| £1998                              | طبع اوّ ل |
| £2011                              | طبع دوم   |
| ایک ہزار                           | تعداد     |
| فخراحمه                            | کمپوزنگ   |
| عبدالمنان كوثر                     | پباشر     |
| طا ہرمہدی امتیا زاحمہ وڑائچ        | برنثر     |
| ضياءالاسلام پريس چناب نگر ( ربوه ) | مطبع      |

### پیش لفظ

ہمارے پیارے امام سیّرنا حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ نے عالمگیر جماعت احمہ یہ کی علمی دین اور تربیتی ضروریات پر نظر کرتے ہوئے محسوس فر مایا کہ دعوت الی اللہ کے تقاضوں اور نئے آنے والوں کی تربیت کے بیش نظر دوالگ الگ کتب حدیث کے موضوع پر تیار ہونی چاہئیں۔ جن میں احادیث کے ترجمہ کے ساتھ مختصر ضروری تشریحات بھی ہوں اور بیکا م اس عاجز کے سپر دفر مایا۔ حضورا نور کی راہنمائی اور دعاکی برکت سے دعوت الی اللہ کے ضروری تقاضوں کے حوالہ سے چالیس احادیث کے ترجمہ وتشریح پر مشتمل میں محبوعہ پہلی مرتبہ 1998ء میں تیار ہوکر شائع ہوا۔ (اس سلسلہ کی دوسری تربیتی کتاب قریباً ڈیڑ ھے صد احادیث کے ترجمہ وتشریح پر مشتمل ''راہ ہدایت'' کے نام سے نظارت اشاعت کی طرف سے الگ شائع ہو چکی ہے۔)

. اس کتاب کا نام ازراہ شفقت حضرت خلیفۃ اُسیّے الرابع رحمہ اللّٰہ نے'' 'مسیّح اورمہدی'' رسول اللّٰہ عَدِیْرُ اللّٰ کی نظر میں'' عطا فر مایا تھاا ور دعا کی کہ اللّٰہ تعالیٰ اس مجموعہ کو نافع الناس بنائے۔ آمین

دورحاضر میں جب ایک طرف مسلمانوں کے بعض طبقے آسان سے کسی نازل ہونے والے کے لمبہ انتظار کے بعداس کی آمد سے مایوں ہو چلے ہیں تو دوسری طرف بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے علامات میں ومہدی کا مضمون شد ومد سے بیان کر کے اس دور کوظہورا مام مہدی کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ مگر کوئی مدعی پیش نہیں کیا جاتا اور فی الواقعہ اس میدان میں گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باو جود حضرت بانی جماعت احمد ہے علاوہ کوئی اور دعویدار میں ومہدی موجود بھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت بھی ہے جس میں احاد بیٹ صحیحہ کی روشنی میں موجود کی تفصیلی علامات سے متعلق بھی مستندم علومات اس وضاحت کے ساتھ مہیا کر دی گئی ہیں کہ وہ حضرت مرز اغلام احمد قادیانی علیہ السلام پرکس طرح چسپاں ہوتی ہیں نیز میں ومہدی کے وجود کے متعلق بیرا ہونے والے کئی سوالوں کے جواب بھی اس کتاب میں دیئے گئے ہیں۔

یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے آغاز میں ہی اس کامکمل حوالہ پیش کر دیا جائے بلکہ اہل علم کی دلچیپی کے لئے یہ ذکر بھی کر دیا ہے کہ مختلف مکا تب فکر اہل سنت وشیعہ کے س محدث یا مصنف نے میرحدیث اپنی کس کتاب میں درج کی ہے نیز فنی اعتبار سے حدیث زیرِ نظر کی صحت کا کیا معیار ہے۔
تشریحاتِ حدیث میں میاصول مقدم رکھا گیا ہے کہ حدیثِ رسول دراصل قرآن شریف کی تفییر ہے۔ اس کئے
تشریحاتِ حدیث میں میاصول مقدم رکھا گیا ہے کہ حدیث کی وضاحت ہواس کے بعد دیگر احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اقوالِ بزرگان امت اور حضرت مسے موجود علیہ السلام کے ارشادات کی روشن میں مختصر شرح بیان ہو۔ ہر عنوان کے
آخر میں جدید تحقیقی طرز پر مکمل حوالہ جات بھی پیش کر دیئے گئے ہیں تا کہ ایک عام قاری کے علاوہ تحقیق پیند،
صاحبِ علم حضرات اور دینی علوم کے طلبہ بھی اس رسالہ سے کماحقہ استفادہ کر سکیں۔

یہ بات بھی مد نظر رکھی گئی ہے کہ میدان عمل میں جہاں یہ کتاب داعیان الی اللہ کی دینی ضروریات کے لئے علم حدیث کے حوالہ سے ایک متند دستاویز ثابت ہو وہاں نئے آنے والوں کو جماعت احمدیہ کے علم کلام اور طرز استدلال سے بھی متعارف کروائے اور انہیں عمومی اعتقادی مسائل کافہم وادراک بخشے ۔خدا کرے یہ کوشش مقبول ہو۔ آمین

اس کتاب کی تیاری میں لمبے عرصہ تک خاصی محنت صرف ہوئی۔ ابتدائی مسودہ کی تیاری میں مکرم سیّد طا ہر محمود ما جدصاحب مربی سلسلہ (حال نائب ناظر مال آمد) اور پروف ریڈنگ میں مکرم ظہیر احمد خان صاحب معاون مفتی سلسلہ (حال لنڈن) نے اعانت فرمائی تھی۔ ایک عرصہ سے یہ کتاب دستیاب نہیں تھی اور مطالبے آرہے تھے اس جماعتی ضرورت کے پیش نظر مجلس انصار اللّٰہ پاکستان کے زیرا ہتمام اسے شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حالیہ ایڈیشن کی اشاعت کے وقت مکرم خواجہ مظفر احمد صاحب قائد عمومی مجلس انصار اللّٰہ نے کروف ریڈنگ اور حوالہ جات کی جانچ اور مکرم احمد طاہر مرز اصاحب نائب قائد اشاعت مجلس انصار اللّٰہ نے پروف ریڈنگ اور حوالہ جات کی جانچ کی ہے۔ فیجز اہم اللّٰہ احسن المجزاء

الله تعالیٰ اس حقیر عاجزانه مساعی کوقبول فر مائے اور اپنوں کے از دیادعلم اور غیروں کے لئے مہدایت کا موجب ہوجائے۔ آمین

والسلام

حا فظمظفراحمه

خاكسار

صدرمجلس انصارالله ياكستان

# فهرست عناوين

| صفحتمبر    | عنوان                                                                 |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1          | حضرت عیسیٰعلیهالسلام کامقام- دیگرانبیاء کے ساتھ                       | 1  |
| ٣          | ''تَوَقَّيْتَنِيُ '' کی تفسیرِ نبوی                                   | ۲  |
| ۵          | صحابهٔ رسول کا پہلاا جماع                                             | ٣  |
| ۸          | سُوسال بعد-ایک قیامت                                                  | ۴  |
| 1+         | قبرمسيح ناصرى علىيدالسلام                                             | ۵  |
| 11         | رَ فَعِ إِلَى اللَّهُ كَامِفْهُوم                                     | ۲  |
| 10         | مسیح ناصری اوراُمّتِ محمد بیمیں پیدا ہونے والے سیح موعود کے جُداحُلیے | ۷  |
| 19         | خاص نشانات كاظهور                                                     | ۸  |
| ۲۱         | عالَم اِسْلام کے زوال کی پیشگوئی                                      | 9  |
| 20         | فرقه بندی-فرقه ناجیه                                                  | 1+ |
| <b>r</b> ∠ | دجّال کی قوّ ت وشوکت اوراس کی بَرق رفتارسواریاں                       | 11 |
| ٣٢         | اسلام كامسيحاا ورقتل دحبال وياجوج وماجوج                              | 11 |
| ٣2         | اُمّتِ مُحَدِيدِ کانجات د ہندہ                                        | 11 |
| ٣٩         | مجدّ دینِ اُمّت کے بارہ میں پیشگوئی                                   | ۱۴ |
| 1          | ثریّا کی بلندی سے ایمان واپس لانے والامَر دِفارس                      | 10 |
| ٨٨         | خلا فت على منهاج النبوت كے متعلق پیشگوئی                              | 17 |
| 4          | مہدی کی تائیدونصرت واجب ہے                                            | 14 |
| ۴۸         | مثیل ابن مریم                                                         | 11 |

| صفخمبر | عنوان                                         |             |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| ۵٠     | عیسلی اورمُہدی – ایک ہی وجود کے دولقب         | 19          |
| ۵۴     | موعودا مام- اُمّتِ محمد پیرکاایک فر د         | ۲٠          |
| ۵۷     | ج <b>ا</b> ِ نداور سورج کی آ سانی گواہی       | ۲۱          |
| 4+     | لمسيح موعو دا ورا مام مہدی کے مشتر کہ کا م    | 22          |
| 414    | غلبهٔ حق بَرادیانِ بإطله                      | ۲۳          |
| 2      | قیامت سے پہلے دس نشانات                       | 2           |
| ۷٣     | اہلِ مشرق کی سعادت مندی                       | 20          |
| ∠۵     | غلاموں کے آتا کا اظہار محبت وشوق              | 27          |
| 44     | اہلِ بَيتِ رسول مُ                            | 74          |
| ۸٠     | مَهدی – رسول اللّٰدُّ کا کامل فر ما نبر دار   | ۲۸          |
| ٨٢     | مَهدى – رسُول اللَّهُ كَي قبر مين             | 49          |
| ۸۷     | ممسیح موعود کے حج کی پیشگوئی                  | ۳.          |
| 91     | سَلا مِ مصطفیٰ مُنام مَهدی مشیح               | ۳۱          |
| ٩۴     | خلافتِ راشدہ کے متعلق پیشگوئی                 | ٣٢          |
| 94     | آ خری نبی اورآ خری مسجد                       | ٣٣          |
| 91     | جھُو ٹے مدعیا نِ نبوّ ت کا ظہور               | ٣٣          |
| 1+1    | قصرِ نبوّ ت کی آخری اینٹ                      | 3           |
| 1 + 12 | اگرصا جزادہ ابراہیم زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے | ٣٧          |
| 1+4    | أمّتِ محمد بيرميں سلسلة وحى والهام            | ٣2          |
| 1+9    | واقعه معراج كالطيف كشف                        | ٣٨          |
| 111    | ا نبیاء کی اجتہادی رائے میں تبدیلی            | ٣٩          |
| 111    | انبیاء کی بشریّت                              | <b>/</b> *• |

# حضرت عيسى عليه السلام كامقام- ديگرانبياء كے ساتھ

عَنُ مَالِكِ بُنِ صَعُصَعَةٌ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثَهُمُ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى بِهِ قَالَ بَيْنَمَا آنَا فِى الْحَطِيْمِ وَرَبُمَا قَالَ فِى الْحَجُرِ مُضُطَجِعًا ..... قَالَ فَانُطَلَقَ بِي جِبُرِيُلُ حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الدُّنُيَا .....

فَاذَا فِيهُا ادَمُ فَقَالَ هَلَدَا اَبُوكَ ادَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُ تَكَيْهِ فَلَا مَرُحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى اتَى السَّمَاءَ الثَّانِيةَ .... إذَا يَحُيى وَعِيسلى وَهُمَا ابُنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيى وَعِيسلى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيى وَعِيسلى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيى وَعِيسلى فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمُتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالًا مَرُحَبًا بِاللَّخِ الصَّالِح ..... الخ

(بخاري بنيان الكعبه باب المعراج)

ترجمہ: حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواسراء کی رات کے بارہ میں بتایا کہ ممیں خانہ کعبہ کے سی حصّہ حطیم یا حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے جرائیل علیہ السلام لے کر چلے یہاں تک کہ پہلے آسان پرآئے وہاں ممیں نے حضرت آدم علیہ السلام کودیکھا۔ جریل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں آئیں سلام کہیں ممیں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کوخوش آمدید۔ پھر ہم اور بلند ہوئے اور دوسرے آسان پر پہنچ ۔۔۔۔۔ تو کیا دیکھا ہوں کہ تکی اور علیم کہیں مکیں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا اے نیک بھائی کہا یہ تکی اور علیم کہیں مکیں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا اے نیک بھائی

اورصالح نبی خوش آمدید (اس کے بعدا گلے آسانوں کی سیرروحانی کا ذکر ہے ) تشریح : بخاری اورمُسلم نے اس حدیث کی صحت پراتفاق کرتے ہوئے صحیحین میں درج کیا ہے۔ نسائی میں بھی بیروایت موجود ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسی "کار فع بھی دیگرانبیاء کی طرح ہواوہ خاکی جسم کے ساتھ آسان پرنہیں گئے اور دوسر ہے انبیاء کی طرح وفات یا فتہ ہیں اگروہ زندہ ہوتے تو ان کے لئے کوئی الگ مقام مقرر ہوتا کیونکہ زندہ اور فوت شدہ الگ الگ مقام پر رہتے ہیں لیکن واقعہ اسراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیگر وفات یا فتہ انبیاء کی روحوں کے ساتھ دیکھنا بتا تا ہے کہ حضرت عیسی "بھی دیگر انبیاء کی طرح فوت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن گا بیان ہے کہ حضرت علی اس رات فوت ہوئے جس رات حضرت عیسی "بن مریم کی روح آسانوں پر اٹھائی گئی حضرت علی گارہ مضان کی رات ۔ ۔

حضرت علامہ ابنِ قیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ خارق عادت طور پرمعراج کا واقعہ پیش آیا۔ جب کہ دیگر انبیاء کی ارواح وفات کے بعد جسم سے جدا ہوکر آسان کی طرف بلند ہوئیں اور اپنے مقام پر جاتھ ہریں۔ ا

حضرت دا تا گنج بخش ججویر کی فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدانے فرمایا کہ ممیں معراج کی رات آ دم صفی اللہ اور پوسف صدیق اور موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون حلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ ما جمعین کوآ سانوں میں دیکھا تو ضرور بالضروران کی روحیں ہی تھیں ۔ آپس حدیث معراج سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دیگر انبیائے کرام کی طرح طبعی موت کے بعدروحانی رفع ہوا ہے۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی ابدی جنت میں داخل ہو بچے ہیں جہاں سے بھی کوئی واپس آیا نہ آئے گا۔

#### حوالهجات

لے الطبقات الکبرای ازعلامه ابن سعد جلد ۳ صفحه ۳۹ مطبوعه دارصا دربیروت ۲ زادالمعاد فی هدی خیرالعباد از علامه ابن قیم جلدا وّ ل صفحه ۳۰ مطبع نظام کا نپور ۳ کشف المحجوب صفحه ۱۳ مطبوعهٔ کشمیری باز ارلا هور

#### ، و تُوفَّيتنِي ، کی تفسيرِ نبوی

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ مَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... إِنَّ نَاسًا مِنُ اَصُحَابِى يُوْ خَذُ بِهِمُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ اَصْحَابِى اَصْحَابِى:

فَيَ قُولُ: إِنَّهُ مُ لَمُ يَزَالُوا مُرُتَدِّيُنَ عَلَى اَعُقَابِهِمُ (عِيُسَى بُنُ مَرُيَمَ): وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ مَريَمَ): وَكُنتُ عَلَيْهِمُ وَ اَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ ..... الخ اَنتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ وَ اَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ ..... الخ (بخارى كتاب الانبياء و كتاب التفسير سورة مائده)

تر جمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے (یومِ حشر کا ذکر کرتے ہوئے) فرمایا کہ میرے صحابہ ٹیس سے کچھلوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تب مئیں کہوں گا میرے صحابہ بیرے صحابہ! تو الله فرمائے گا کہ جب تو ان سے جدا ہوا تو بیا بنی ایر لیوں کے بل پھر گئے تھے تب مئیں وہی جواب دوں گا جواللہ کے نیک بندے (حضرت عیسی ً ) نے دیا تھا کہ یا رب! مئیں تو ان پرصرف اس وقت تک گران تھا جب تک ان میں موجود رہا جب تو نے جمھے وفات دے دی پھر صرف تو ہی ان کا گران تھا اور تو ہی ہرچیز پر گواہ ہے۔

تشریک: امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کی صحت پراتفاق کرتے ہوئے اسے صحیحین میں درج کیا۔ تر مذی اور نسائی میں بھی بیرحدیث موجود ہے۔

امام بخاری بیرحدیث اپنی کتاب النفسیر میں اس لئے لے کر آئے تا واضح ہو کہ ما کدہ آیت کا ا میں الفاظِ قر آن' تَوَ فَیْمَنینی'' کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی موت بیان فر مائی ہے۔ چنانچے سور ق ما کدہ آیت: کا امیں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بروز حشر جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو تھم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کروتو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ میں ایس ناحق بات کی تعلیم کیسے دے سکتا تھا اور اگر مکیں نے ایسا کیا ہوتا تو اے عالم الغیب خدا! تجھے اس کاعلم ہوتا۔ مکیں نے تو انہیں صرف وہی تعلیم دی تھی جس کا تو نے مجھے تکم دیا تھا کہ اپنے رب کی پرستش کرواور مکیں ان پرصرف اس وقت تک نگران تھا جب تک ان میں موجود رہا، جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔

اس آیت میں حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے دوز مانوں کا ذکر کیا ہے۔ایک وہ زمانہ جس میں آ یا پنی قوم کی نگرانی فرماتے رہے۔ دوسرا دور' نیو فیی''(لیمنی آ پ کی وفات کے بعد )جس میں آ پ نے اپنی نگرانی کاا نکار کرتے ہوئے صرف اور صرف خدا کونگران قرار دیا۔بعض لوگ تو فی کے معنی موت کی بجائے پورا پورا لینے اورجسم سمیت آسان پراٹھانے کے کرتے ہیں بیرحدیث ان معانی کورڈ کرتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعینہ یہی فقرہ اپنی ذات کے لئے استعال فرما کرتو فی کے معنی موت کردئے ہیں۔ چنانچہ اس کی مزید تائیدا مام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی کی ہے کہ یَا عِیْسلسی اِنِّسیُ مُتَوَ فِیْکَ کے معنی مُصبِیاتُ کُ ہیں بعنی اے میسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ 🍱 پس جومعنی تو فی کے ہمارے آتا ومولاحضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہیں وہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوں گے۔اگر تو فی کے اس کے برعکس کوئی معنی ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی متنازعہ لفظ استعال ہی نہ فرماتے اور یوں بھی دوا لگ الگ اشخاص جب کوئی خاص لفظ استعال کریں تولغت تو تبدیل نہیں ہوجایا کرتی کہ ایک ہی لفظ کے متضا دمعنی مرا د لئے جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے تو فی کے معنی جسم سمیت زندہ آ سان پر جانا ہو جب کہ نبیوں کے سر دار حضرت محمصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے اس سے مراد وفات یا کر زیر زمین دفن ہونا لیا جائے۔ پس قر آن شریف کی اس آیت کے بیان فرمودہ تفسیری نبوی سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تو فی کا لفظ اس جگہ موت کے معنے میں استعمال ہوا ہے ۔ للہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ظاہر و باہر ہے۔

حوالهجات

لِ آلعمران:۵۲

٢ بخاري كتاب النفيرسورة المائده باب ماجعل الله من بحيرة

# صحابهٔ رسول کا پہلاا جماع

عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اَبَا بَكُو خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ الجَلِسَ فَاقْبَلَ النَّاسُ اللهِ فَقَالَ الجَلِسَ فَاقْبَلَ النَّاسُ اللهِ فَقَالَ الجُوبَكُو اَمَّا بَعُدُ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ اَبُوبَكُو اَمَّا بَعُدُ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيَّ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُمَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيِّ فَاللهَ مَنْ قَبُلِهِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ اللهَ رَسُولٌ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُل .... اللهَ الشَّاكِريُنَ ...

(بخاري كتاب المغازي باب موض النّبي و وفاتهُ)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر (رسول اللہ کی وفات کے موقع پر) تشریف لائے اور حضرت عمر لوگوں سے ناطب تھے۔ آپ نے فرمایا: اے عمر بیٹے جاؤ۔ حضرت عمر لوگ انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر گی طرف متوجہ ہو گئے ۔ حضرت ابو بکر ٹی فرمایا اُمَّ بیٹے عمر لوگ انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر گی طرف متوجہ ہو گئے ۔ حضرت ابو بکر ٹی فرمایا اُمَّ بیٹے کہ ! (اے لوگو!) تم میں سے جو محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس پر بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول بین آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا گئے ۔ پس اگر آپ فوت ہو جائیں یافتل کردئے جا ہیں تو تم بین آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا گئے ۔ پس اگر آپ فوت ہو جائیں یافتل کردئے جا ہیں تو تم بہنچا سکتا اور اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور جزادے گا۔

تشریک: امام بخاری نے بیرحدیث اپنی صحیح میں بیان کر کے اس کی صحت قبول کی ہے نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی و فات کے بعد صحابہ رضی الله عنهم کوآپ کی و فات سے سخت صدمہ گزرا تھا اور اسی صدمہ کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے بعض منافقوں کے کلمات سن کر فر مایا تھا کہ آ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم دو بارہ دنیا میں آئیں گے اور منا فقوں کے ناک اور کان کا ٹیس گے۔ پس چونکہ بیرخیال غلط تھااس لئے اوّل حضرت ابو بکرصد اینؓ حضرت عا کشہ صدیقہؓ کے گھر آئے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے منہ پر سے جا دراٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ تو زندہ اور میتت ہونے کی حالت میں یاک ہے۔خدا تعالی ہرگز تیرے پر دوموتیں جمع نہیں کرے گا مگر پہلی موت ۔اس قول سے یہی مطلب تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس نہیں آئیں گے اور پھر حضرت ابو بکڑ نے تمام صحابہ کرام رضی اللّٰعنهم کومسجد نبوی میں جمع کیا اور منبر پرچڑھ کرید آیت پڑھی وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ الرَّسُلُ افَائِن مَّاتَ اوْقُتِلَ انْقَلَبُتُم عَلَى اعْقَابِكُم لَ یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم صرف نبی ہیں اور پہلے اس سے سب نبی فوت ہو چکے ہیں پس کیا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم فوت ہو جا ئیں یاقتل کئے جائیں تو تم لوگ دین چھوڑ دو گے۔ 🖪 یہ پہلا ا جماع تھا جو صحابہ رضی الله عنهم میں ہوا۔ جس سے ثابت ہوا کہ کل نبی فوت ہو کیکے ہیں جن میں حضرت عیسی مجھی داخل ہیں اور پیرکہنا کہ خَسلَتُ کے معنوں میں زندہ آسان پر جانا بھی داخل ہے پیہ سراسرہٹ دھرمی ہے کیونکہ عرب کی تمام لغت دیکھنے سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ زندہ آسان پر جانے کے لئے بھی خَلَتُ کالفظ آسکتا ہے۔ مزید برآ ں اس جگه الله تعالی نے خَلَتُ کے معنی دوسر نقره میں خود بیان فرماد نے ہیں۔ کیونکہ فرمایا اَفَائِنُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ پُس خَلَتُ کے معنے دوصور توں میں محدود کر دئے۔ایک بیر کہ طبعی موت مرنا دوسر نے قل کئے جانا اگر اس کے علاوہ کوئی معنے ہوتے تو تشريح يول مونى حاسط من الله عن الله الله الله السَّماء مع جَسَدِهِ الْعُنْصَرِيِّ یعنی اگر مرجائے یافتل کیا جائے یا مع جسم آسان پراٹھا دیا جائے ورنہ بیزنو بلاغت کے برخلاف ہے کہ جس قدرمعنوں پر خَهِ لَتُ كالفظ بقول مخالفين مشتمل تھاان ميں سے صرف دومعنے لئے اور تيسرے كا ذکرتک نه کیااورجیبا که پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت ابو بکر گااس خطبہ سےاصل مطلب یہی تھا کہ د وسری مرتبهآ تخضرت صلی الله علیه وسلم دنیا میں نہیں آئیں گے جبیبا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتے وقت حضرت ابو بکڑ نے اس کی تصریح بھی کر دی تھی۔لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ ونیامیں نہیں آ سکتے ۔ گو بفرض محال زندہ ہوں ور نہ غرض استدلال باطل ہو جائے

> لِ آل عمران: ۱۴۵ مع بخاری کتاب المناقب باب فضل ابی بکر مع ملخص ارضیمه برا بین احمد بید حصه پنجم صفحه ۳۷ حاشیه

### سُوسال بعد-ایک قیامت

عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ قَبُلَ مَوْتِهِ بِشَهُرٍ اَوُنَحُوِ ذٰلِكَ: مَامِنُ نَفُسٍ مَنْفُوسَةٍ اَلْيَوُمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوُمَئِذٍ.

(مسلم کتاب فضائل الصحابة باب قولهٔ لا یأتی مِائهٔ سنةٍ ..... النح ، بنحاری کتاب العلم) تر جممہ: حضرت جابر بن عبداللّه ﷺ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم نے اپنی وفات سے قریباً ایک ماہ قبل بیالفاظ فرمائے کہ کوئی بھی ذی روح جوآج زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے سوسال بعدوہ زندہ نہیں ہوگا یعنی اس برفنا آجائے گی۔

تشری : اسی مضمون کی روابیت ضیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سوسال بعدروئ زمین پرکوئی ذکی روح باقی ندر ہے گا۔ دراصل یہ بات نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے قیامت کے بارہ میں الله کاست سے بارہ میں الله کاست کے جواب میں ارشا دفر مائی کہ بڑی قیامت لیعنی روز حشر کاعلم تو الله تعالی کو ہے مگر میں الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک قیامت تو سوسال بعد بھی ظاہر ہوگی ۔ علماء سلف نے اسے وسطی قیامت کا نام دیا ہے۔ گویا اس ارشا د نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہر شخص کی موت ایک فردی قیامت ہوتی ہے۔ اس طرح اس قوم یا قرن کی قیامت ہوگی اور سوسال بعدروئے زمین پرکوئی ذک نفس باقی نہ رہے گا۔ اس جگہ زمین کا لفظ استعال کرنے سے مراد زمین مخلوقات ہے اور حضرت مسے عیسیٰ علیہ اسلام آسان کی مخلوقات میں سے نہیں بلکہ وہ زمین کی مخلوقات میں داخل ہیں۔ پس اگر بفرض محال رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کے وقت حضرت عیسیٰ تزندہ بھی سے تو سوسال بعد یقیناً رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کے وقت حضرت عیسیٰ تزندہ بھی سے تو سوسال بعد یقیناً من مدیث سے حضرت خطری وفات کا بھی استدلال کیا ہے کہ اگر وہ آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم الله الله علیہ وسلم الله الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله علیہ وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الل

کے زمانہ میں زندہ تھے تواس حدیث کی روسے وفات یا گئے ۔ 🎚

قائلین حیات مسے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت خضر کو بھی اس حدیث سے بغیر کسی دلیل کے مشتیٰ قرار دیا ہے، مگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر بیہ بات بیان فر مائی کہ اس وقت موجودلوگوں میں سے کوئی ذکی روح سوسال بعد باقی نہ رہے گا ایسی قطعی پیشگوئی وحی الہی کے بغیر ناممکن ہے اورالیں قسمیہ تاکید میں کسی تاویل یا استثناء کی گنجائش بھی محال ہے۔ ورنہ قتم کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ پس اس حدیث کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسال بعد کسی بھی سابقہ نبی کے زندہ موجودر ہنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔

حوالهجات

له مخض ازازالها و هام صفحه ۲۲۲ روحانی خزائن جلد۳ صفحه ۴۳۷ ۲ مظا هرالحق شرح مشکوة المصابیح جلد۴ صفحه ۱۳۸ ـ ادار ه نشریات اسلام لا هور ۳ مخض ازحمامة البشری صفحه ۱۴ حاشیه روحانی خزائن جلد ک صفحه ۱۹۲

# قبرمسيح ناصرى عليهالسلام

عَنُ عَائِشَةٌ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَرَضِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَرَضِهِ اللهُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارِى اِتَّحَدُوا قُبُورَ اَنْبِيَاءِ هِمُ مَسُجدًا لِ

(بخارى كتاب الجنائز باب مايكره من اتّخاذ المسجد على القبور)

تر جمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیاری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی فرمایا تھا کہ خدا کی لعنت ہوان یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

تشریخ: بخاری اورمسلم نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی کتب میں درج کیا۔ نسائی میں بھی پیروایت ہے۔

اس حدیث میں جو یہود ونصاریٰ کی اپنے نبیوں کی قبروں کی پرستش کا ذکر ہے عیسائیوں پرایک زبردست جمت ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے دوسر نبیوں کی قبروں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے بلکہ تمام انبیاء کو گنہگار خیال کرتے ہیں۔ ہاں ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ سواس حدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبرعیسیٰ گل ہی قبر ہے جس میں وہ صلیب سے اتارے جانے کے بعد زخمی حالت میں رکھے گئے تھے اور اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ گل قبر سے پھے تعلق نہیں تو پھر نعوذ باللہ حالت میں رکھے گئے تھے اور اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ گل قبر سے پھے تعلق نہیں تو پھر نعوذ باللہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مصنوعی قبر کوقبر نبی قرار دیں جو تھی جعلسازی کے طور پر بنائی گئی ہو۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی شان سے بعید ہے کہ جھوٹ کو واقعات صححہ کے کل پر استعال کریں۔ پس اگر حدیث میں نصال ک کی شان سے بعید ہے کہ جھوٹ کو واقعات صححہ کے کل پر استعال کریں۔ پس اگر حدیث میں نصال ک کی

قبر پرستی کے ذکر میں اس قبر کی طرف اشارہ نہیں تو اس قبر کا پیتہ بنادیں جو کسی اور نبی کی کوئی قبر ہے اور اس کی عیسائی پرستش کرتے ہیں اور یا اس بات کو قبول کریں کہ ملک شام میں جو حضرت عیسیٰ " کی قبر ہے۔ جس پر ہر سال بہت سا ہجوم عیسائیوں کا ہوتا ہے اور سجد سے کئے جاتے ہیں وہ در حقیقت وہی قبر ہے تو ہے۔ جس میں حضرت میسے " مجروح ہونے کی حالت میں داخل کئے گئے تھے۔ پس اگر بیروہی قبر ہے تو خود سوج لیس کہ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ کہ حضرت میسے " صلیب پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ چھت کی راہ سے آسان پر پہنچائے گئے کس قد ر لغوا ور خلاف واقعہ شہرے گا۔ خود حضرت عیسیٰ " نے آپ بھی فرما دیا کہ میں قبر میں البیا ہی داخل ہوں گا جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا تھا ..... نبی کی مثال غیر مطابق نہیں ہو سکتی سووہ بلا شبہ قبر میں زندہ ہی داخل کئے گئے اور بی کر اللہ (یعنی اللہ کی تدبیر) مثال غیر مطابق نہیں ہو سکتی سووہ بلا شبہ قبر میں زندہ ہی داخل کئے گئے اور بی کر اللہ (یعنی اللہ کی تدبیر) تا یا۔ چنا نبچہ صلیب سے نبات پاکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت فرمائی اور ۱۲۰ آیا۔ چنا نبچہ صلیب سے نبات پاکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت فرمائی اور ۱۲۰ آیا۔ چنا نبچہ صلیب سے نبات پاکر میں وفن ہوئے۔

#### حوالهجات

ل ملخص ا زست بچن حاشیه در حاشیه متعلقه صفحه ۱۲ اروحانی خزائن جلد ۰ اصفحه ۳۱۰،۳۰

# رَ فع إلى الله كامفهوم

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةٌ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنُ مَالٍ وَمَازَادَ اللهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَا ضَعَ اَحَدُ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ـ

(مسلم كتاب البرو الصّلوة باب استحباب العفوو التواضع)

تر جمہ: حضرت ابو ہر بری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ صدقہ دیئے سے مال کم نہیں ہوتا اور الله تعالیٰ عفو کے نتیجہ میں بندے کوعزت میں ہی بڑھا تا ہے اور کوئی بھی شخص خداکی خاطر تواضع اور انکسارا ختیار نہیں کرتا مگر الله تعالیٰ اسے رفعت عطافر ما تاہے۔

تشریخ: امام سلم نے بیرحدیث اپنی صحیح میں درج کر کے اس کی صحت کو قبول کیا۔ تر مذی اور مؤطّا کے لئے آتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے رفع الی اللہ کا یہی مطلب ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ کو قبل کر کے ملعون اور ذلیل ثابت نہیں کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روحانی رفع فرمایا اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ تھا تَو فِی یعنی طبعی موت کے بعد آپ کاروحانی رفع ہوا۔ (آل عمران: ۵۲) جیسا کہ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں مصری علماء شخ محمد عبدہ اور مصطفیٰ مراغی نے اپنی تفاسیر اور شیعہ عالم علامہ فتی نے اکمال اللہ بین میں تسلیم کیا ہے۔ لغتِ عرب سے بھی'' رفع'' کے یہی معنی ثابت ہیں کہ یہ لفظ ذکیل کرنے اور نیچ گرانے کے بالمقابل ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رافع کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ عام مومنوں کو سعاد تیں عطا کر کے اور اسٹے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رافع کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ عام مومنوں کو سعاد تیں عطا کر کے اور اسٹے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رافع کرتا ہے۔

(لسان العرب زير لفظ رفع)

چنانچے احا دیث میں بیلفظ ان معنی میں کثرت سے استعال ہوا ہے ایک موقع پر آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللّه تعالی اسے ساتویں آسان پر رفع

#### عطا کرتا ہے۔ 🏻

بعض روایات میں پالسِّلُسِلَةِ کالفظ بھی ہے کہ اللہ تعالی ایک زنجیر کے ذریعہ یعنی درجہ بدرجہ اس شخص کا رفع فرما تا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک درجہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی عِلیِّیْن (بلندمقام) میں پہنچا دیتا ہے اور جو شخص ایک درجہ کبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ ذیل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو ایک درجہ ذیل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اسفل السافلین میں پہنچادیتا ہے۔ ■

شیعہ لٹریچر میں بھی نہ صرف بیروایت موجود ہے بلکہ اس سلسلہ میں بعض اور لطیف روایات بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ کھا ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانہ میں حضرت جعفر طیار ؓ نے نجاشی شاہ حبشہ کو زمین پر بیٹے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا، نجاشی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی میں ہمیں بیتعلیم دی گئی تھی کہ اللہ کا بندوں پرید ق ہے کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی نعمت پائیں تو اس کے لئے تو اضع اختیار کریں اس لئے میں اپنی فتح کے بعد اس عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نجاشی کی بیہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تو اضع انسان کو رفعت عطاکرتی ہے۔ پستم بھی عاجزی اختیار کرواللہ تعالیٰ تہارار فع کرے گا۔ ﷺ

خود آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اضع کی انتہائی حالت سجدہ کے بعد قعدہ میں جو دعا میں السجد تین پڑھتے تھے اس میں وَ ارْفَعُنِی کے الفاظ بھی شامل تھے۔ یعنی اے اللہ میرارفع کر۔ اگر رفع کے معنی جسمانی طور پر آسان پر جانے کے ہیں تو ما ننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدعا قبول نہیں ہوئی جب کہ قائلین حیات سے کے نزد یک حضرت عیسی علیہ السلام کی قوم کی میڈ یب کی شکایت اور دعا کے نتیجہ میں انہیں آسان پر اٹھالیا گیا۔ ا

صیح بخاری میں آیت قرآنی ٹھ لَ یُوم ہُو فِی شَانِ (الرحمٰن: ۳۰) کہ ہرروزخدا کی نئی شان فاہر ہوتی ہے کی تفسیر میں کھا ہے کہ ہرروز اللہ تعالیٰ کئی قوموں کا رفع کرتا ہے اور کئی قوموں کوذلیل و رسوا کرتا ہے ۔ کے بیں اور انہی معانی میں رسوا کرتا ہے ۔ کے بیں اور انہی معانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی روحانی رفع ہوا۔ حضرت علامہ ابن عربی نے آیت بَالُ رَفَع که اللهُ اِلَیٰهِ کَا تفسیر میں کھا ہے کہ' رفع عیسیٰ سے مرادان کی روح کا عالم سفلی سے جدا ہو کر عالم علوی میں مقام قرب حاصل کرنا ہے' ۔ [

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع کے بارہ میں اگر کوئی روایت ہے تو وہ قر آن اور احادیث صحیحہ سے مخالف ہونے کے باعث وضعی تظہرے گی۔ جب کہ خودمو تدعیسائیوں سے حضرت عیسیٰ تا کی وفات کاعقیدہ ثابت ہے۔ آ

اورموجودہ عقیدہ حیات مسے بعد کے گڑے ہوئے عیسائیوں کی پیداوار ہے جیسا کہ علامہ ابن قیم، علامہ زرقانی، نواب صدیق حسن خان، مولانا ابوالکلام آزاد، علاّ مہ عبیداللہ سندھی، سرسیداحمہ خاں اور غلام احمد پرویز نے حیات مسے کے عقیدہ کو بعد کی مسجی اختر اع قرار دیا جسے قرون وسطی کے مسلمان علاء نے سادگی اور غلونہی سے قبول کرلیا۔

#### حوالهجات

ل كنز العمال ازعلامه علاءالدين على متقى جز٣ صفحه • اامطبوعه مؤسة الرساليه

٢ كنزل العمال جلد٢ صفحه ٢٦ دائرة المعارف النظاميه حيدرآ باددكن

س منداحد بن حنبل جلد الصفحه ۲ که دارالفکرالعربی

٤ الصافى شرح اصول الكافى صفحه ٢٠ - ٢٢١مطبع منثى نول كشور لكهنو

ه ابن ماجه كتاب ا قامة الصلوة باب ما يقول بين السجد تين

ل (i) تفسير جامع البيان از علامه مجمد بن جرير طبري جلد ٣ صفحه ٢٩ مصطفىٰ البابي الحلبي مصر

(ii) بحارالانوارجلد ۲ اصفح ۴۴ مؤسة الوفاء بيروت لبنان

مے بخاری کتاب النفسیر سورۃ الرحمٰن

تفییرالقرآن الکریم از علامه ابن عربی جلداوّل صفحه ۲۹ دارالاندلس بیروت.

و (i) دلائل النبوة ازعلامه ابو بمربيهي (متوفى: ۴۵۸هه) جزاوً ل صفحه ۴۳۸ لجنه احياءامهات كتب السنه • ١٩٧٠ -

(ii) اسباب النز ول ازعلامه واحدى (متوفى: ۴۶۸ هه) صفحه ۱۲ دارالفكر به بيروت

# مسیح ناصری اوراُمّتِ محمد بیمیں پیدا ہونے والے مسیح موعود کے جُد اجُلیے

(ل) عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: وَأَيُتُ عِيسَلَى فَاحُمَرُ وَسَلَّمَ: رَأَيُتُ عِيسَلَى فَاحُمَرُ جَعُدٌ عَرَيْضُ الصَّدُر.

(بخارى كتاب الانبياء باب واذكر في الكتاب مريم)

(ب) عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عُمَرُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارَانِى اللَّيُلَةَ عِنْدَ الْكَعُبَةِ فَرَايُتُ رَجُلًا ادَمَ كَاحُسَنِ مَا انْتَ رَاءٍ رَجُلًا مِنُ اُدمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ رَاءٍ رَجُلًا مِنُ اُدمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاحُسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدُ رَجُلَهَا فَهِى تَقُطُرُ مَا ءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ ..... يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَدُ رَجَّلَهَا فَهِى تَقُطُرُ مَا ءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ ..... يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا انَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا فَقِيلَ الْمُسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا انَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اعْورِ الْعَيْنِ الْيُمُنى كَانَّهَا عِنبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا فَقِيلَ الْمُسِيعُ الدَّجَالُ. (بخارى كتاب اللباس باب الجعد)

تر جمہ: (۱) حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے عیسیٰ "موسیٰ" اورابراہیم علیم السلام کودیکھا۔ عیسیٰ (کا حلیہ بیتھا کہ وہ) سرخ رنگ کے تھنگریا لے بال اور چوڑے سینہ والے تھے۔

(۲) حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے ہی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ آج رات

رؤیا میں خانہ کعبہ کے پاس میں نے گندی رنگ کا ایک شخص دیکھا جوگندم گوں لوگوں میں حسین ترین نظر آنے والا تھا اور اس کے لمبے بال بھی جن کی کنگی کی ہوئی تھی لمبے بال والوں میں نہایت خوبصورت نظر آنے تھاس کے بالوں سے پانی ٹیکتا تھا اور اس نے دوآ دمیوں کا سہار الیا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا میں نے بوچھا بیکون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ میسی "بن مریم ہے۔ پھر نا گہاں ایک اور شخص پر نظر پڑی جس کے گھنگھریا لے بال، دائیں آئکھ سے کا نا ایسے کہ وہ انگور کی طرح اجری ہوئی آئکھ نظر آتی تھی میں نے نے بوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ بیر تحق دجال کے دوالا دجال)

تشریخ: مذکورہ بالا دونوں احادیث امام بخاری نے اور دوسری امام سلم نے اپنی کتب میں درج کر کے ان کی صحت کوشلیم کیا ہے۔

ان دونوں احادیث میں آنے والے میے موعود اور بنی اسرائیل کے اصل میے ابن مریم کے الگ الگ جلیے صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دو جُداا شخاص ہیں۔ عیسیٰ "ابن مریم کا حلیہ قوم بنی اسرائیل کے موافق سرخ رنگ اور گھنگھریالے بال اور آنے والے سے کا رنگ گندمی اور سید ھے بال بیان ہوا ہے وہی موعود مہدی جس نے است مجمد یہ میں سے مثیل مسے کے مقام پر فائز ہو کرعیسائی اور دجالی قوموں سے مقابلہ کرنا تھا جیسا کہ رؤیا کے دوسرے حصہ میں فدکور ہے کہ اس سے موعود اور دجال کو نبی مرکز علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا حالانکہ دجال کے بارہ میں حدیثوں میں صاف کلھا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایس اس رؤیا کی تجیہر جیسا کہ علماء سلف نے کی صاف کلھا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کو نقب لگانے کے لئے چوروں کی طرح اس کے گرد چکر لگائے گا یعنی مراد ہے کہ اسلام کی تناہی و ہربادی کے در بے ہوگا جب کہ سے موعود کے خانہ کعبہ کے طواف سے مراد میں مراد ہیہے کہ دائیں بائیں انصار اور حواری اس کی مدد کے لئے کمر بستہ ہوں گے۔

الغرض دونوں مسیح کے جدا جدا حلیوں سے بیہ بات واضح ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ "بن مریم سرخ رنگ اور گھنگھر یا لے بالوں والے جن کو دیگرا نبیاء موسیٰ ابرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا انجام انہی انبیاء جبیہا ہوا یعنی طبعی موت اور آنے والا موعود مسیح گندمی رنگ سید ھے بالوں والا امت محمد بیکا ہی امام مہدی ہے جس نے د تبال یعنی عیسائی یا دریوں کا دلائل کے

میدان میں مقابلہ کرناہے۔

یمی وجہ ہے کہ سے اور مہدی کا ایک ہی حلیہ حدیثوں میں آیا ہے اور مہدی کا رنگ بھی مسے کی طرح گندمی بیان کیا گیا ہے۔ ■

شیعہ روایات میں بھی امام مہدی کا یہی حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ میانہ قامت اور حسین ہوں گے۔ان کے لیم بال کندھوں پر گریں گے اور چہرہ کا نورسراور داڑھی کے سیاہ بالوں میں خوب روثن ہوگا۔ ■

دیگرعلامات میں بیذ کر ہے کہ مہدی کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ آ بیتمام علامات حضرت مرزاصا حب میں ظاہری طور پر بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ آپ کو نہایت قریب سے دیکھنے والے اور گھر کے فرد حضرت میر محمد اساعیل صاحب نے آپ کا حلیہ یوں بیان کیا ہے۔

''آپ کا رنگ گندمی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا یعنی اس میں ایک نورانیت اور سرخی جھلک مارتی تھی ۔۔۔۔۔آپ کے سرکے بال نہایت سید ھے چینے اور چمکدار اور نرم تھے ۔۔۔۔۔گردن تک لمبے تھے جیسے عام طور پر پٹے رکھے جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ناک ۔۔۔۔نہایت خوبصورت اور بلند بالاتھی پلی سیدھی او نجی اور موزوں ۔ پیشانی مبارک آپ کی سیدھی اور بلند چوڑی تھی''۔ آ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہدی کی روشن پیشانی اور اونچی ناک کی نشانی سے ظاہری علامت کے علاوہ ایک باطنی حقیقت بھی مراد لی ہے کہ خدا تعالی اس کی پیشانی میں ایک نورصدق رکھ دے گا اور اس کا رعب اور عظمت مخالفوں کے دلوں میں رکھ دے گا اور سید دونوں علامتیں مہدی موعود میں نہایت قوت سے نمایاں طور پریائی جائیں گی ۔ آ

راقم الحروف کے دادا حضرت مولوی غلام رسول صاحب رفیق حضرت مسیح موعود علیه السلام کی روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود فر ماتے تھے کہ خدار حمت کرے محمد بن اساعیل بخاری پراگروہ میرا حلیمسیح ناصری کے حلیہ سے جدابیان نہ کرتے تو مجھ کومحد ثین کب مانتے تھے۔ 🗓

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں: -

موعودم و بځلیهٔ ماثور آمدم عیسیٰ کجا ست تا بنهد یا بمنبرم

#### حوالهجات

ل بخارى فضائل المدينه باب لا يدخل الدجال المدينه

ب مظاہرالحق شرح مشکوۃ المصابیح جلد مصفحہ ۳۵ عالمگیر پریس لا ہور

س الفتاوي الحديثيه جلد ٢صفحه ١٩٧٥ - از علامه ابن حجر بيثمي مطبوعه مصطفى البالي الحلبي

م. عقد الدرر في اخبار الممنتظر صفحه الم \_ از علامه يوسف بن ي كي المقدس الثافعي (ساتوي صدى) طبع اوّل 9 كواء

۵ ابوداؤد کتاب المهدی حدیث نمبر ۷

لى سيرة المهدى جلد دوم صفحة ١٢٢ مؤلفه حضرت مرزا بشيرا حمرصاحب

ے مخص از کتاب البریہ حاشیہ صفحہ ۲۶۸ روحانی خزائن جلد ۳۰ اصفحہ ۳۰۷

△ اصحاب احمد جلد دہم صفحة ا امرتبه ملك صلاح الدين صاحب ايم ۔اے

### خاص نشانات كاظهور

عَـنُ اَبِـىُ قَتَـادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَيَاتُ بَعُدَ الْمِأْتَيُن ـ

(سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب الأيات)

تر جمہ: حضرت ابوقیا دہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ خاص نشانات وعلامات کا ظہور دوسوسال بعد ہوگا۔

تشریخ: امام حاکم نے بیحدیث بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دی ہے۔ آجس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسوسال بعد خاص نشانات کے ظاہر ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ مگر چونکہ پہلی دو ہجری صدیوں کے بعد ایسے خاص واقعات کے رونما ہونے کا سلسلہ نظر نہیں آتا جسے اس حدیث پر چسپاں کیا جاسکے۔ غالبًا سی لئے حضرت علامہ ملاعلی قاری حنفی نے اس حدیث کی تشریخ میں لکھا ہے کہ یہ بھی امکان ہے کہ المُعِمتَین کے لفظ میں ''ال'' کی تخصیص سے مراد ہزار سال بعد دوسو سال ہوں (گویا بارہ سوسال بعد خاص نشانات کا ظہور ہوگا) اور بیز مانہ ظہور سے ومہدی اور د جال کا ہے۔ آ

حضرت ملاعلی قاری کی اس بات کی تائید بعض اور روایات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروکی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آخری زمانہ کی نازک حالت اور بگاڑ کے نشانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

''وہ نشان کیے بعد دیگرے اس طرح مسلسل ظاہر ہوں گے جیسے موتیوں کی مالا ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسرا موتی گرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح آخری زمانہ میں نشانات کے ظہور کا ایک سلسلہ ہوگا''۔ یہنشا نات حیرت انگیز طور پرتیر ہویں صدی ہجری میں پورے ہوئے۔

جن میں صلیب کا غلبہ اور مغرب سے علم کے سورج کا طلوع ہونا، تیز رفتار جدید سواریوں کی ایجاد اور اونٹوں وغیرہ کی سواری کا متروک ہوجانا، مسلمانوں کا زوال اور پستی، عالمی جنگیں۔ کثرت زلازل، قحط، طاعون، دمدارستارہ اور رمضان میں جاند سورج گرہن کے نشانات شامل ہیں۔

ایک اور حدیث میں مہدی کا زمانہ پیربیان کیا گیا ہے کہ: -

''جب ایک ہزار دوسو جالیس سال گزر جائیں گے تو اللہ تعالی مہدی کو

ظا ہر کرےگا''۔

رسول اللہ کی بیان فرمودہ پیشگوئیوں کے مطابق پے در پے ان نشانات کے ظہور کا جو کیجائی منظر بارہ سوسال بعد تیر ہویں صدی میں نظر آتا ہے اس کا عُشر عشیر ہی آپ کے دوسوسال بعد کے زمانہ میں دکھائی نہیں دیتا۔ ان زبر دست واقعاتی شہادتوں اور نشانات کے جلو میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ۱۲۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۹۰ھ میں الہام الہی سے مشرف ہوئے۔ آپ نے مجدد وقف اور سے ومہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس حدیث' دوسوسال بعد خاص نشانات' پر توجہ کے نتیجہ میں آپ پر کھولا گیا کہ اس حدیث کا ایک منشابیہ ہے کہ تیر ہویں صدی کے اوا خرمیں سے موعود کی طاہر رہوگا اور کشفی طور پر آپ پر خلام کیا گیا کہ آپ کے نام غلام احمد قادیانی کے اعداد حروف کو خریہ ویں اور اس وقت تمام دنیا میں اس نام کا اور کوئی شخص موجود نہیں اور توجہ دلائی گئی کہ ہونے والا تھا جس کی پہلے سے یہی تاریخ نام میں مقرر کر دی گئی تھی۔ آ

#### حوالهجات

ل متدرك حاكم جلد م صفحه ۲۲۸ مكتبه النصر المحديثيه رياض ع مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابح جلد ۵ صفحه ۱۸۵ مكتبه ميمنيه مصر س تر فدى ابواب الفتن باب ما جاء في حلول المنح وامخسف عم النجم الثاقب جلد نمبر ٢ صفحه ٢٠٩ مطبع احمدى پيشنه مغلبوره بحواله ابن ابي شيبه هي مخص از از اله او بام صفحه ٢٨ اروحاني خز ائن جلد ٣ صفحه ١٩

# عالَم إسلام كے زوال كى پيشگوئى

عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَمُرِ وَ بُنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَمُرِ وَ بُنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَا يَقُبِضُ الْعِلْمَ إِنَّةِ وَالْكِنُ يَقُبِضُ الْعِلْمَ بِقَبُضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبُضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يَبُقَ عَالِمٌ إِنَّا صُرُءُ وُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا اَوْأَضَلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا اَوْأَضَلُوا .

(بخارى كتاب العلم باب كيف يقبض العلم)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سُنا کہ اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سُنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بنی نوع انسان (کے سینوں) سے اچک کریکد منہیں اٹھالیتا بلکہ عالم باغمل لوگوں کی موت سے علم اٹھ جاتا ہے۔ حتی کہ کوئی حقیقی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ (بے عمل) جا ہلوں کو سردار بنالیتے ہیں ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ بغیر علم کے فتو کی دیتے ہیں۔ وہ خور بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ (وتباہ) کرتے ہیں۔

تشری : پیوریٹ صحاح ستہ کے تمام مؤلّفین نے روایت کی ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کی صحت پراتفاق کیا ہے۔

اس حدیث میں فرہبی قوموں کے زوال کا ایک اہم سبب بتایا گیا ہے کہ مرور زمانہ سے علم وعمل کی حفاظت نہ کرنے کے نتیج میں وہ بتدرت کو و بتنز ل ہوتی ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی پہلی تین صدیوں کو خیر القرون قرار دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوجا ئیں گی۔ آاس کے بعد فیج اعوج کے ہزار سالہ دور میں مسلمانوں نے زوال پذیر ہوکر جس انتہائی نازک حالت میں پہنچ جانا تھا اور ان کی دنیوی قیادت اور اقتداریر بھی بددیانت اور نااہل لوگوں کا قبضہ حالت میں پہنچ جانا تھا اور ان کی دنیوی قیادت اور اقتداریر بھی بددیانت اور نااہل لوگوں کا قبضہ

ہوجانا تھا۔ان کی عملی حالت بگڑ جانی تھی اور زنا شراب قتل اور مال کی فراوانی کے فتنے عام ہوجانے سے سے ۔ ﷺ حتی کہ ان کی دینی و مذہبی قیادت بھی تباہ ہو جانی تھی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ۔

يُوُشِكُ اَنُ يَّاتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْاِسُلامِ اِلَّا السُمُهُ وَلَا يَبُقَى مِنَ الْاِسُلامِ اِلَّا السُمُهُ مَسَاجِدُ هُمُ عَامِرَةٌ وَهِى السُمُهُ وَلَا يَبُقَلَى مِنَ الْقُرُانِ اِلَّا رَسُمُهُ مَسَاجِدُ هُمُ عَامِرَةٌ وَهِى خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُ هُمُ شَرُّ مَنُ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَآءِ مِنُ عَنْدِ هِمُ تَخُرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمُ تَعُودُدُ اللَّ

یعنی لوگوں پر وہ زمانہ آتا ہے کہ اسلام کامحض نام باقی رہ جائے گا اور قر آن کے محض الفاظرہ جائیں گے (یعنی عمل جاتارہے گا) اس زمانہ کے لوگوں کی مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی اور ان کے علاء آسان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے ان سے ہی فتنہ پیدا ہوگا اور انہیں میں لوٹ جائے گا۔ شیعہ مسلک میں بھی بیر حدیث مسلّم ہے۔ ◘

اس حدیث میں اسلام کی حالت زار کے بارہ میں جونشانیاں بیان کی گئی تھیں وہ ایک زمانہ سے مِن وعُن پوری ہوچکی ہیں چنانچہ مسلک اہلحدیث کے علامہ نواب نورالحن خان ابن نواب صدیق حسن خان نے قریباً ایک صدی قبل ان علامتوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا:

''جس دن سے اس امت میں بیہ فتنے واقع ہوئے پھر بیامت بیمات نہ سنبھلی اس کی غربت اسلام کی کمیا بی روز افزوں ہوتی گئی یہاں تک کہ اب اسلام کا صرف نام قر آن کا فقط فقش باقی رہ گیا ہے مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہیں لیکن مدایت سے بالکل ویران ہیں علاء اس امت کے بدتر ان کے ہیں جو نیچ آسان کے ہیں انہیں سے فتنے نکلتے ہیں انہیں کے اندر پھر کرجاتے ہیں'۔ آسان کے ہیں انہیں سے فتنے نکلتے ہیں انہیں کے اندر پھر کرجاتے ہیں'۔ آ

رہا دین باقی نہ اسلام باقی فقط اسلام کا رہ گیا نام باقی

دین اسلام پرایسے نازک حالات میں جب امت نے بگڑ کر یہود کا رویہا ختیار کر لینا تھا ایک مسجا کی خبر دی گئ تھی ہاں اسلام کے خادم ایسے مہدی کی جس نے ایمان کو آسان کی بلندیوں سے واپس لا کر دنیا میں قائم کرنا تھا۔ اہلست اور شیعہ مسلک کی احادیث اس پر متفق ہیں کہ امام مہدی امت میں ایک لمیے انقطاع کے بعدلوگوں میں اختلاف اور فتنوں کے ظہور کے وقت آئے گا۔ آج پنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی عین ان حالات میں تشریف لائے اور دعوی کیا کہ وہ نام کے مسلمانوں کو حقیقی اور سچا مسلمان بنانے کے لئے آئے ہیں اور الحمد للد آپ نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا اور ایک ایسی پاک جماعت کی بنیاد ڈالی جس کے بارے میں علامہ اقبال جیسے مفکر کو بھی اعتراف کرنا ہے ا

''اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اگر کسی جماعت میں موجود ہے تو وہ یہی جماعت احمد یہ ہے'' ۔ آ

#### حوالهجات

ل عمدة القارى شرح بخارى از علامه بدرالدين عينى جلداصفحه ٢٨ ٥ دارالطباعه القاهره -

۲ بخاری کتاب الشها دات باب لایشهد علی شها د قرر به

س بخاري كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الحبل \_

س شعب الایمان از امام بیهی متو فی ۴۵۸ هجز ثانی صفحه اس دار الکتب العلمیه بیروت ومشکو ة

كتاب العلم الفروع من الجامع الكافي جلد ٣صفحه ١٣ ااز علامه ابوجعفر محمر بن كلبي مطبع نولكشور \_

ه بحارالانوارجلد۲۵صفحه• امطبع دارا حياءالتراث العر بي بيروت لبنان۱۹۸۲ء ـ

لى اقتراب الساعة صفحة الهازنورالحن خان مطبع سعيد المطابع بنارس ١٣٢٢ هـ

ے کشف الغُمّه فی معرفة الائمّه جلد۳صفحها ۲۵۰۰ تالیف ابوالحن الاربلی دارالاضواء بیروت \_

۸ ملت بیضاء پرایک عمرانی نظر صفحه ۱۸ ـ ترجمه انگریزی لیکچرعلامه اقبال ۱۹۱۰ (علیگڑھ) مترجم مولوی ظفرعلی خان مطبوعه دفتر اخبار رفتار زمانه میوروڈ لا ہور \_

### فرقه بندی-فرقه ناجیه

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِحُدَى وَ سَبُعِينَ أَوِ اثْنَتَيُنِ وَسَبُعِينَ أَوِ اثْنَتَيُنِ وَسَبُعِينَ فِرُقَةً وَالنَّصَارَى مِثُلَ ذَٰلِكَ وَتَفُتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاثٍ وَسَبُعِينَ فِرُقَةً وَالنَّصَارَى مِثُلَ ذَٰلِكَ وَتَفُتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاثٍ وَسَبُعِينَ فِرُقَةً.

(ترمذى ابواب الايمان باب افتراق هذه الامّة)

تر جمہ: حضرت ابو ہر رہے ہونی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہودی اکہتریا بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اسی طرح نصاری کا حال ہوا اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

تشریخ: بیرحدیث امام احمر، ترندی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے امام ترندی اور حاکم دونوں نے اس کی صحت پراتفاق کیا ہے۔ ■ بلکہ امام حاکم نے تواہے مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث پرسنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ ■

اس حدیث میں امت محربہ کی یہود سے جس گہری مثابہت کا ذکر ہے اس کی تفصیل دوسری روایت میں اس طرح ہے اس کی تفصیل دوسری روایت میں اس طرح ہے اس طرح ہے امت یہود (سے مثابہ ہو تی ہے مثابہ ہو کر ان ) کے نقش قدم پر چلے گی اور اگر کوئی یہودی بد بخت اپنی مال کے ساتھ علانیہ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا تو میری امت میں بھی ضرور ایسا برقسمت ہوگا۔

لیکن مخبرِ صادق صلی الله علیہ وسلم نے جہاں امت کے ایک جھے کا نام یہودی رکھا وہاں بعض افراد کا نام عیسیٰ بھی رکھا۔اسی طرح ۳ کفرقوں میں سے ایک فرقہ کے ہدایت یافتہ ہونے کی بھی بشارت دی اور اس فرقہ ناجیہ کی تلاش ہرمسلمان پرواجب ہے جس کی ایک اہم علامت نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے يہ بيان فرمائى كه مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِي كه وہ جماعت ميرے اور ميرے صحابہ كغنه ونه اور نقش قدم پر چلنے والى ہوگى ۔ 🏻 كختمونه اور نقش قدم پر چلنے والى ہوگى ۔ 🖺

ایک اور حدیث میں بہتر ہلاک ہونے والے فرقوں کے مقابل پر ناجی فرقہ کی ایک اور نشانی آپ نے یہ بیان فر مائی کہ وہ متحد جماعت ہوں گے اور ظاہر ہے کہ حقیقی جماعت کا تصور بغیرا مام کے نہیں ہوسکتا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانہ کے فتوں کا ذکر فر مایا تو حضرت گذیفہ رضی اللہ عنہ نے بوچھاتھا کہ یا رسول اللہ ان حالات میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے۔ آپ نے فر مایا مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل ہونا جس کا ایک امام موجود ہواور اگر کوئی امام والی جماعت نہ ہوتو تمام فرقوں سے کنارہ کش رہنا خواہ درخت کی جڑیں کھا کر گزارہ کرنا پڑے یہاں تک کہ مختجے موت آجائے۔ آ

دوسری روایت میں ہے کہ فرقہ واریت اور گراہی کی طرف دعوت دینے والوں کے زمانہ میں اگریم خدا کا کوئی خلیفہ دیکھوتواس سے چٹ جانا خواہ تھے ماراجائے اور تیرامال لوٹ لیاجائے۔ آئی مندا کا کوئی خلیفہ دیکھوتواس سے چٹ جانا خواہ تھے ماراجائے اور تیرامال لوٹ لیاجائے۔ آئی مندا کا حکام ہیں لیکن ۱۹۲۴ء میں ان تمام فرقوں نے بل کر متفقہ طور پر جماعت احمد بیکو غیر مسلم اقلیّت قرار دیا اور یوں ہیں بی علامت جماعت احمد یہ کے تن میں بڑی شان سے پوری کر دی کہ ۲ کفرقوں نے ہی بیا عت احمد بیکوا ہیں اسب نیک اقدار جماعت احمد بیکوا ہیں اسب نیک اقدار جماعت احمد بیکوا ہیں اور آئیا گائی اخلاق بھی اس فرقہ میں من حیث الجماعت موجود ہیں جس کے غیر بھی محرف ہیں۔ پس آئی واراعلی اخلاق بھی اس فرقہ میں من حیث الجماعت موجود ہیں جس کے غیر بھی محرف ہیں۔ پس آئی والی ایک ہی جماعت ہے جواللہ اور اس کے رسول آئی خاطر جان و مال اور وقت وعزت کی قربانیاں دے رہی ہے دوئی منفر د جماعت جے آئی کلمہ، اذان، تبلغ، جج وغیرہ سے اسی طرح روکا گیا ہے والی ایک ہی جماعت آئی ہیں جماعت آئی ہیں ہیں ہی ہی منفر د جماعت جے آئی کلمہ، اذان، تبلغ، جج وغیرہ سے اسی طرح روکا گیا ہے صدی کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی مذہب کے نام پر جر وتھد دکا نشانہ بن کر صول کی طرف کے ہوئے ہوئے ہوئی جا تھ پر ایک مظلوم ہی نہیں بلکہ ان کے صبر ورضا کا شیوہ بھی اختیار کے ہوئے ہوئے ہواور ایک ام کے ہاتھ پر ایک مظلوم ہی نہیں بلکہ ان کے مزاور بیٹھنے والی ہے۔ کیا ایس جماعت کی نظیر آئی کی دنیا میں کہیں متحد ہے کہ اس کے اشار بے پراٹھنے والی ہے۔ کیا ایس جماعت کی نظیر آئی کی ونیا میں کہیں بین کی جاعت

#### حوالهجات

ل تخفة الاحوذي شرح تر مذي جلد ٣ صفحه ٣ ٦ مدارا لكتاب العربي \_ بيروت

ع بحارالانوارجلد ۲۸صفحه ۳۰،۳۰ دارا حیاءالتراث العربی بیروت لبنان ۱۹۸۳ء

س ترمذي كتاب الايمان باب افتراق هذه الامة

م ترندي كتاب الإيمان باب افتراق صده والامة

ه بخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام

کے منداحمہ جلد ۵ صفحہ ۳۰ ۱۰ دارالفکر العربی ۔ بیروت

## د حبال کی قوّت و شوکت اوراس کی بُرق رفتار سواریاں

عَنِ ابُنِ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... مَا بَعَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... مَا بَعَتُ اللهُ مِنُ نَبِي إِلَّا اَنُذَرَ أُمَّتَه ، اَنُذَرَهُ نُوحٌ وَّالنَّبِيُّونَ مِنُ بَعُدِهٖ وَإِنَّهُ يَحْرُجُ فِي كُمُ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنُ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخُفَى عَلَيْكُمُ مِنُ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخُفَى عَلَيْكُمُ مِنُ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخُفَى عَلَيْكُمُ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخُفَى عَلَيْكُمُ .... إِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِاعْوَرَ وَ إِنَّهُ اعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمُنَى كَانَّ عَلَيْهُ عَنَيْةً طَافِيَةً .

(بخارى كتاب المغازى باب حجّة الوداع)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ہرنبی نے اپنی قوم کو جال سے ڈرایا نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں نے اس سے ڈرایا اور وہ ( دجال ) تمہارے اندر ضرور ظاہر ہوگا۔ اور اس کی جو حالت و کیفیت ابتم پر مخفی ہے وہ اس وقت کھل جائے گی۔ تمہار ارب یک چشم نہیں ہے اور دجال دائیں آئکھ سے کانا ہے گویا اس کی آئکھ کا ڈیلا انجرا ہوا ہے۔

تشریخ: ندکورہ بالا روایت کی صحت کی بناء پرامام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں جگہ دی، دجال کے بارہ میں الیی روایات بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہیں۔ چنا نچہ ایک روایت میں ہے کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور آگ کی مثل یعنی ان سے ملتی جلتی چنے لے کر آئے گاکیان جسے وہ جنت کے گا دراصل وہ آگ ہوگی۔

مغیرہ ان شعبہ کی روایت کے مطابق کسی شخص نے ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے د جال کے بارے میں سوال نہیں گئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک د فعہ مجھے فر مایا تجھے اس سے کیا خطرہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ د جال کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی

کی نہر ہوگی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کے باوجود اس کی نتا ہی اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ د جال کی دونوں آئکھوں کے درمیان'' کے ۔ف۔ر'' لکھا ہوگا۔ ◘

ان ا حادیث صححه میں د جال کی وہ علامات نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بیان فر مائی میں جن کے نظارے مختلف مکا شفات میں آپ کو کروائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی روایت میں جوابن عمر ؓ سے مروی ہے خطبہ ججۃ الوداع کےموقع پر د جال کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ د جال کی جو باتیں یا حالتیں اس وفت تم پر مخفی ہیں وہ اس کے ظہور کے بعداز خود کھل جائیں گی اور مخفی نہیں رہیں گی۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ دجال کی علامات کو ظاہر پرمحمول کرنے کی بجائے ان استعارات واشارات کی حقیقت سمجھنی ہو گی ۔ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کا ظاہری اور باطنی حلیہ تک بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ ظاہری حلیہ کے لحاظ سے آ پُٹ نے د جال کوا یک تنومندنو جوان چوڑے سینے سفیدروشن رنگ کی پیشانی اور چھوٹے گھنگھریالے بالوں والا دیکھا۔ 🛚 اورمغربی اقوام کے یہی خدوخال ہیں جن کے نمائندہ کے طوریر ایک شخص آپ کو دکھایا گیا اور مذکورہ بالا حدیث میں دائیں آئکھ سے کا نا ہونے میں دجال کے باطنی حلیہ کی طرف اشارہ ہے جبیبا کہ دیگرروایات میں ہے کہ اس کی دائیں آئھے کانی ،انگور کی طرح موٹی انجری ہوئی اور بائیں آئکھ ستارہ کی طرح روثن ہوگی 📲 اس سے مراد دراصل دین کی آئکھ سے محرومی اور دنیا کی آئکھ کا تیز ہونا ہے۔ گویا وہ مذہب اور روحانیت سے بے بہرہ ہوگا جب کہ اس کی دنیا وی عقل بہت تیز ہوگی۔ د جال کے مٰہ ہی تشخص اور مشر کا نہ عقائد کی طرف اشارہ اس مثال سے طاہر ہے جو نبی کریم ؓ نے اسے خزاعہ قبیلہ کے ایک مُشرک عبدُ العُر ؓ ی بن قطن سے مشابہ دیکھا اور دجال کی پیشانی بر'' کافر'' ککھا ہونے اسے مرا د د جال کے کفریہ عقا کداورا عمال ہیں جواس کے کفریر کھلی دلیل

حضرت تمیم ؓ داری کی مشہور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ایک مغربی جزیرے میں دجّال کو ایک مغربی جزیرے میں دجّال کو ایک گرجا میں مقیّد دیکھا۔ ﷺ اس سے بھی ظاہر ہے کہ عیسائی قوم اور ان کے پادری ہی دجّال ہیں۔ جن کا تعلق جزیرہ نماانگستان سے ہویا ویڈیکن روم کے گرجے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

ا پنی قوم کے ایک نمائندہ فرد کے طور پر دکھایا گیا۔

ان وضاحوں سے ظاہر ہے کہ عیسائی پاوری اور مغربی اقوام ہی وہ د جّال ہیں جن کے بارہ میں اوا دیث میں بیان فرمودہ تمام وہ نشان پورے ہو چکے ہیں کہ د جال روٹی اور پانی کے پہاڑ ساتھ لے کر چلے گا اور بڑی تیزی سے د نیا میں پھلے گا اور ہر طرف فتنہ وفساد اور تباہی پھیلائے گا اور جسے چاہے گا تل کرے گا اور جسے چاہے گا تن کر کے گا اور اس کے تھم پر بارش بھی برسے گی اور زمین گھیتی اگلے گی اور اسپنے نزانے نکال باہر کرے گی ۔ آجس کا مطلب صرف بیتھا کہ د جّال اپنی خصوصیات اور کارگز اربوں سے خدا کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور کوشش کرے گا کہ بارش برسانا، بارش بند کرنا، پانی بکثر سے پیدا کرنا اور پانی خشک کر دینا وغیرہ تمام نظام طبعی پر تصرف تام اور کامل غلبہ اس کے ہاتھ آ جائے ۔ آ اور جنت و دوز خ پر د جّال کے اقتد ارسے مراد جیسا کہ علا مہابن جرنے اس کی تشریح کی یہ ہے کہ وہ انعام واکرام اور سزا پر قادر ہوگا جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام واکرام کر دیا و خواس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام واکرام کی دنیا کو جہنم بنا دے گا مگر ایسے لوگ اخروی عذاب کا مور دھہریں گے اور جو اس کی دنیا کو جہنم بنا دے گا مگر ایسے لوگ اخروی حسان خواس کی دنیا کو جہنم بنا دے گا مگر ایسے لوگ اخروی حسانہ خوت کے وارث ہوں گے ۔ آ

روٹی اور پانی کے پہاڑاس کے ساتھ ہونے میں ایک تو ان طاقتور مغربی قوموں کے گل دنیا پر اقتصادی و معاشی اقتدار و غلبہ کا ذکر ہے دوسرے اس کی ایجاد کردہ سوار یوں ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہازی طرف اشارہ ہے جن میں دوران سفر خوراک وغیرہ کے جملہ سامان مہیا ہوتے ہیں۔ دجّال کی بیا بجا دات اور سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکا شفات میں دیکھ کران کی جوتصور کشی فرمائی ہے وہ صاف طور پر آج کل کی سوار یوں کا نقشہ پیش کرتی اور ہمارے آقاومولا کی جوتصور کشی فرمائی ہے وہ صاف طور پر آج کل کی سواریوں کا نقشہ پیش کرتی اور ہمارے آقاومولا حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت پر زندہ گواہ ہے نیز دجال کی بھی واضح تعیین کردیت کو حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد اقت پر زندہ گواہ جو پاندگی ما نندروشن ہوگا۔ اس کی تیز رفاری کا یہ حال ہوگا کہ اس کے دوقد موں کے درمیان ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے ہوگا۔ زمین اس کے لئے لیٹ دی جائے گی اور وہ بادلوں کو بھی پکڑنے پر قادر ہوگا اور سورج کے مغرب کی طرف جانے سے بھی آگے نکل جائے گا اور سمندر میں بھی گھس جائے گا۔ اس کے آگے دھوئیں کا بہاڑ ہوگا اور سے بہاڑ۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف ایس کے آگے دھوئیں کا بہاڑ ہوگا اور سے بہاڑ ہوگا اور سے بہاڑ۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف ایس آ واز سے بلائے گا جے

مشرق ومغرب میں سنا جائے گا۔ 🏿

دمّال کی غیر معمولی قوت و طاقت کے اظہار کے طور پر اس کی جیرت انگیز ایجادات کی تیز رفتاری کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے کہ د جال کا گدھا سمندر میں گھس جائے گا اور صرف گھٹنوں تک ڈویے گا اور بھی اس کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اور بعض سفروہ سات دن میں شمل اور پانی وغیرہ کھانے پینے کا میں طے کرے گا اور اس کے ساتھ دو پہاڑ ہوں گے ایک میں پھل اور پانی وغیرہ کھانے پینے کا سامان اور دوسرے میں دھواں اور آگ ہوگی۔ اور دجال کے ساتھ ستر ہزار بہودی مرداور عورتیں ہوں گی اس دور کے بعض علاء نے ریل گاڑی سے دجال کا وہ گدھا مرا دلیا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ا

د ظِال کی سواری کی یہی علامات شیعہ کتب میں بھی موجود ہیں نیز لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں الیے سواریاں ہوں گی جن الیمی سواریاں ہوں گی جن میں روزن اور ششیں ہوں گی ہے

### حوالهجات

ل بخاری کتاب الانبیاء باب قول الله ولقدارسلنا نوحاالی قومه

ع بخاری کتاب الفتن باب ذکرالد جال

سے بخاری کتابالفتن باب ذکرالدجال

س مصنف ابن شیبه جلد ۵ اصفحه ۱۳۲-۱۳۲\_مطبوعه ا دارة القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی

هي مصنف ابن ابي شيبه جلد ۵ اصفح ۴ سرمطبوعه ا دارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي

یے منداحمہ جلد ۵ صفحہ ۳۸ مطبوعہ دارالفکرالعربی بیروت

کے مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال

<u>۸</u> مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال

<u> 9</u> مفهوم از تخفه گولژ و بیصفحه ۲۱ ـ روحانی خزائن جلد ۷ اصفحه ۱۲۰

• ا، فتح الباري شرح بخاري كتاب الفتن باب ذكرالد حال

لا مشكوة المصابيح كتاب الفتن باب العلامات وذكر الدجال الفصل الثالث

٢٢ كنز العمال جلد كصفحه ٣٦٦ مطبوعه دائر ه المعارف نظاميه حيدر آبا ددكن

سل مصنف ابن انی شیبه کتاب الفتن جلد ۱۵ صفحهٔ ۱۵ مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی سل کنز العمال کتاب القیامه جلد کصفحهٔ ۲۰ دائرة المعارف نظامیه حیدرآباد ۱۵ کنز العمال جلد ۱۲ صفحه ۳۲۹ مکتبه تراث الاسلای (حلب) ۱۲ مهریه مهدویه هٔ ۹۰،۸ مطبع نظام کانپور ۱۲۹۳ ه ۱۲ معار الانوار جلد ۱۳ صفحهٔ ۱۵ مطبوعهٔ ایران ۱۳۰۱ ها باب علامات ظهور المهدی 11

# اسلام كامسيجاا ورقتل دحبال وياجوج وماجوج

عَنِ النَّوَاسِ بُنِ سَمُعَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ..... (فَقَالَ) إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَانِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ..... (فَقَالَ) إِنَّهُ شَابٌ قَطُطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَانِيْ اللهِ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهُفِ ..... قُلُنَا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ ال

(مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدَّجّال ..... الخ)

ترجمہ: نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دجّال ..... کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا ..... کہ میں نے اسے گھنگھریالے بالوں والے ایک تنومندنو جوان کی صورت میں (ایک مشرک) عبدالعر کی بن قطن سے مشابہ دیکھا۔ تم میں سے جواسے پائے وہ اس پر سورة کہف کی ابتدائی آیات بڑھے .... صحابہ گہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ وہ کس تیزی سے زمین میں چلے گا۔ فر مایا اس بادل کی طرح جسے ہوا اُڑا کر لے جائے۔ اسی اثناء میں الله تعالی سے ابن مریم کو مبعوث فر مائے گا اور وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دوزر دچا دروں میں لیٹے ہوئے ، دو

فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے .....وہ میے موعود دجال کی تلاش میں نکلیں گے بہاں تک کہ وہ اسے بَابُ لُدٌ پر پکڑیں گے اور اسے قبل کریں گے .....دریں اثناء اللہ تعالی حضرت عیسی کو وہی فرمائے گا کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں کہ آج کسی کو ان سے جنگ کی طاقت نہیں پس میرے بندوں کو طور پہاڑکی طرف لے جا اور اللہ تعالی یا جوج ما جوج کو کھڑا کرے گا اور وہ ہر بلندی سے چڑھ دوڑیں گے۔

تشری : امام مسلم نے اس حدیث کی صحت کی بناء پراسے اپنی صحیح میں جگہ دی۔ یہاں اس طویل حدیث کے بعض حصے منتخب کئے گئے ہیں جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکاشفات پر مشتمل ہیں جن میں آخری زمانہ کے سب سے بڑے فتنہ دجال ویا جوج ماجوج اور اس کے قلع قبع کرنے والے مسیح موعود سے متعلق نظارے آپ کو کرائے گئے۔ آپ کی بیرویائے صادقہ تعبیر طلب ہیں۔

ان پیشگوئیوں میں ایک اہم پیشگوئی مسے موعود کے مقام ظہور کے بارہ میں ہے کہ وہ دمشق کے مشرق میں واقع ہوگا اور مسحیت ومہدویت کے دعویدار حضرت مرزاصا حب کا مقام ظہور قادیان بھی مشرق میں واقع ہوگا اور مسحیت ومہدویت کے دعویدار حضرت مرزاصا حب کا مقام ظہور قادیان بھی پیشگوئی کے مطابق دمشق سے عین مشرق میں اسی عرض بلد پر واقع ہے۔ سفید مینار سے کوئی ظاہری میناراس لئے مراذ نہیں ہوسکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو مینار کا کوئی رواج تھا نہ ہی اس وقت دمشق میں ایسا کوئی مینار موجود تھا۔ جامع الاموی دمشق کا مشرقی مینار تو آٹھویں صدی ہجری میں تعیبر ہوا ہے۔ ا

پس سفید مینار کے پاس اتر نے کی تعبیر جوخو دزمانے نے کھول دی، یہ ہے کہ ذرائع آمد ورفت اور سل ورسائل کی سہولتوں کے باعث اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچا کراس کے نور سے منور کرنا آسان ہو جائے گا اور اس کی روشنی اور آواز جلد تر دنیا میں پھیلے گی۔ اسی طرح حدیث میں مسے کے دوزر د چادریں اوڑھنے کا جو ذکر ہے اس کی تعبیر دو بیاریوں سے ہے۔ آس میں یہ اشارہ تھا کہ ان بیاریوں کے باوجود می موعود کا عظیم الشان اسلامی خدمات کی توفیق پانا اس کے منجا نب اللہ ہونے کا نشان ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیا نی علیہ السلام کی دوران سراور ذیا بیطس کی دو بیاریوں کے باوجود اسلام کے دفاع اور تائید میں اسٹی کے قریب تصانف واقعی ایک عظیم الشان اور قابل قدر خدمت ہے۔ دوفر شتوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد فرشتہ خصلت انسانوں کی مدد اور تعاون ہے جوشی خدمت ہے۔ دوفر شتوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد فرشتہ خصلت انسانوں کی مدد اور تعاون ہے جوشیح

موعودً کو حاصل ہونا تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں دومردوں کے کند سے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر موجود ہے۔ آ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے واقعی حضرت مرزا صاحب کوایسے اعوان وانصار بھی عطا فر مائے جو واقعی فرشتہ خصلت ہے۔

جہاں تک د تبال کے لفظ کا تعلق ہے'' د جل'' کے معنی کسی چیز کوڈ ھا نکنے اور ملمع سازی کے ہیں۔ بہت زیادہ حجموٹ بولنے والے کو بھی د تبال کہتے ہیں اورا پنی کثرت کی وجہ سے ساری زمین پر پھیل جانے والے اور سامان تجارت سے روئے زمین کو ڈھا نک لینے والے گروہ کو بھی دحّال کہا گیا ہے۔ 🗗 اور پیصفات عیسائی قوم کے دینی اور دنیوی علماء میں بدرجہاتم موجود ہیں جوحضرت عیسی 🕆 کو خدا بنانے کے سب سے بڑے جھوٹ کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ اور دحبّال ان مغربی اقوام کا مذہبی نام ہے جب کہ سیاسی قوت وطافت کے اعتبار سے انہیں یا جوج کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یا جوج ما جوج کے الفاظ'' اُنجِج '' ہے مُشتقّ ہیں جوآ گ کے شعلہ مار نے یا بھڑ کئے کو کہتے ہیں ۔ 🏿 گویا اس قوم کے نام میں ہی ایک اشارہ آ گ کومسخر کرنے اور بڑی مہارت سے آ گ سے کام لینے کی طرف تھا اور دوسرا اشارہ ان قوموں کی ناری سرشت کی طرف تھا کہ بیہ متکبر قومیں انتہائی تیز اور حالا کی وہشیاری میں طاق ہوں گی ۔احادیث میں ایک طرف ان اقوام یا جوج ماجوج کے غلبہ کا ذکر ہے دوسری طرف دحبّال کا،جس سے صاف ظاہر ہے کہ بیا ایک ہی قوم کے دوصفاتی نام ہیں۔ورنہ جب د نیا پر پہلے ایک قوم قابض ہوگی تو دوسری کا غلبہ کہاں ہوگا؟ یا جوج ماجوج کے فساد ہرپا کرنے کا سورہ کہف کے آخر میں ذکر ہے اور اس حدیث میں دجال کے فساد ہریا کرنے کا بیان ہے جس کے فتنہ سے بچنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے کے لئے امت کو ہدایت فر مائی۔ابتدائی آیات میں خاص طور پران لوگوں کوانذار کرنے کا ذکر ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا ہے نیز عیسائیت کے باطل عقائدالو ہیت مسیح اور کفارہ وغیرہ کا رد ہے جس سے کھل جاتا ہے کہ دجّال سے مرادعیسائی قوم ہی ہے جس کاعلمی عملی مقابلہ کرنے کے لئے سورہ کہف پڑھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

سورۃ فاتحہ میں جن ضالین سے بیچنے کی دعا مسلمانوں کوسکھائی گئ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عیسائی مذہب کے لوگ مراد لئے۔ یہی وہ دجّال ہے جس کا ذکر سورۃ کہف کی آخری آیات ۱۰۳ تا ۱۰۹ میں اس طرح ہے کہ انہوں نے مذہب کالبادہ اوڑ ھرکھا ہے مگرتمام تر کوششیں دنیا

کی خاطر وقف ہیں اور اپنی مادی وصنعتی ترقی پر نازاں ہیں۔ انہیں طاقتور ترقی یافتہ اقوام سلطنت روس وغیرہ کو بائیبل میں جوج (یعنی یاجوج) کے لقب سے یاد کیا گیا ہے اور اس کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس مغرب کی سرز مین کے باشندے ہیں۔ اور یہ قد کمی نام آج تک مغربی اقوام اپنے لئے استعال کرنے میں کوئی عارنہیں سمجھتیں ،گلڈھال لندن میں نصب یا جوج ما جوج کے جسمے اس کی کافی شہادت ہیں۔ جن کودوبارہ ایستا دہ کرنے کی تقریب پر ۱۹۵۱ء میں چرچل نے یا جوج کو روس اور ما جوج کو امریکہ اور اس کے اتحاد یوں کا نشان قرار دیا تھا۔ آ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دجال کو شرور کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا جوج ماجوج دجّالی روح کی بھی ترقی یا فتہ شکل ہوگی جس سے شرّ اتنا عام ہوگا کہ نظام عالم درهم برهم ہوجائے گا۔ التجییررؤیا کی کتابوں میں قتل دجال کی تعبیر کا فراور بدعتی کی ہلاکت سے کی گئی ہے۔ اس صدیث میں بنا بُ لُدّ کے پاس دجال کوتل کرنے کا ذکر ہے۔ لُدّ کے معنی بحث کرنے والے کے ہیں۔ پس اس سے مراد دجالی عقائد باطلہ کا توڑا ورعلمی وعقلی لحاظ سے فرہبی بحث کے بعد دلائل کے میاتھ اس پر فتح حاصل کرنا ہے۔ سے کا یہی کام احادیث میں بالفاظ دیگر کسر صلیب کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں دجّال کی ہلاکت کی مزید وضاحت ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم تشریف لا کرمسلمانوں کونماز میں امامت کروائیں گے تو خدا کا دشمن ( دجّال ) ان کو دیکھے گا تو ایسے پکھل جائے گا جیسے پانی میں نمک حل ہوجا تا ہے اور اگر سے موعودٌ اسے چھوڑ بھی دے پھر بھی وہ گھل ہی جائے یہاں تک کہ خود ہلاک ہوجا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے مسے کے ہاتھ سے تل کرے گا اور وہ اس کا خون اپنے نیزے میں دیکھے گا۔

اسی طرح حدیث میں ہے کہ دجال مشرق سے نکلے گاوہ زمانہ اختلاف اور فرقہ بندی کا ہوگا دجال کا غلبہ چپالیس دن یعنی ایک مکمل مدت تک رہے گا اور مومن شخت تکی محسوس کریں گے تب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کرلوگوں کوامامت کرائیں گے اور جونہی وہ رکوع سے سراٹھائیں گے اور سَسِمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه کہیں گے اللہ دجال کوتل کردے گا اور مسلمان غالب آئیں گے۔ 🎚

زیر تشریح حدیث کے آخر میں بھی ذکرتھا کہ یا جوج ماجوج سے ظاہری مقابلہ کی کسی کوطافت نہ ہوگی ۔ تب مسیح موعود کو جماعتِ مومنین کے ساتھ طُور پہاڑ کی پناہ لینے کی ہدایت کی جائے گی ۔ یعنی عبادات اور دعاؤں کی طرف توجہ دلائی جائے گی اور بالآ خر دعاؤں سے ہی ان طاقتور قوموں پر فتح ہوگی جواپی قوت اور شیطنت میں انتہا تک پہنچ کرنا قابل تنخیر ہو چکی ہوں گی اور نہ صرف ان قوموں کو بلکہ حقیقی د جال یعنی شیطان کو بھی مسیح موعود کے زمانہ میں آخری دائمی شکست ہوگی۔

### حوالهجات

ا» بخاری کتابالانبیاء فردوس الا خیاراز علامه دیلمی صفحه ۲۸۲ دارالدیان للتراث القاهره

٢ البدايه والنهابياز علامه حافظ ابن كثير جلد ١٨ اصفحه ٩ ١٨ مكتبه المعارف بيروت

س تفسيرالاحلام ازامام محمد بن سيرين صفحه ٢٣٠ مطبوعه لبنان

س بخارى كتاب الانبياء باب واذكر في الكتاب مريم

<u>@</u> لسان العرب زير لفظ د جال

لي لسان العرب زير لفظ ياجوج

یے حزقیل ۱۱ – ۱/ ۳۸

<u>۸</u> لندن ٹائم ۱۰ ارنومبر ۱۹۵۱ء

و الخيرالكثير صفحه ٣٩٣ ـ از شاه ولى الله محدث د ہلوى مترجم مولوى عابدالرحمٰن كا ندهلوى

ناشرقر آن محل بالمقابل مولوي مسافرخانه كراچي

<u>• ل</u> تفسيرالا حلام ازمجر بن سيرين صفحه ١٣٨ مطبوعه لبنان

لا مسلم كتاب الفتن باب ذكرالدجال

11 مجمع الزوا كدومنبع الفوا كدجلد ك صفحه ٣٨٩ دارا لكتاب العربي - بيروت - لبنان

#### ۳

### أمت محمريه كانجات د منده

عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَانِ بُنِ جُبَيُرِ بُنِ نُفَيُرٍ عَنُ اَبِيهِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدُرِ كَنَّ الدَّجَّالُ قَوُمًا مِثُلَكُمُ اَلهُ عَيْدًا مَرَّاتٍ وَلَنُ يُخْزِىَ اللهُ أُمَّةً اَنَا اَوَّلُهَا وَعِيْسَى ابُنُ مَوْيَمَ الْحِرُهَا۔

(مستدرك حاكم كتاب المغازى باب ذكر فضيلة جعفر )

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن جُبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم ہے کہ د جال تہارے جیسے یا تم سے بہتر لوگوں کا زمانہ پائے اور اللہ تعالی اس امت کو ہرگز رسوانہیں کرے گا جس کے آغاز میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ "بن مریم۔ تشریح : یہ حدیث امام ابن ابی شیبہ علل مہ دیلمی اور علل مسیوطی نے بھی بیان کی ہے۔ امام حاکم نے اسے بخاری اور مسلم کی شرا کط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ اسا علامہ ابن حجر نے بھی اس حدیث کی سند عمدہ قرار دیا ہے۔ اسے عدہ قرار دی ہے۔ ا

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ امت محمد یہ میں صرف فرقہ بندی، فتنہ وفساد، دجّالوں کڈ ابوں کی آمداوران کے ذریعہ بتاہی و ہر بادی کی خبر ہی نہیں دی گئی بلکہ اس امت مرحومہ کو ہلاکت سے بچانے کے لئے عیسیٰ "بن مریم جیسے و جود کے نجات دہندہ بن کرتشریف لانے کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ یہ حدیث سُنّی اور شیعہ دونوں مکا تب فکر کی کتب میں کسی قدر لفظی فرق کے ساتھ موجود ہے۔ شیعہ روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ امّت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں میں اور علی اور میری اولا دکے گیارہ صاحب فہم وبصیرت افراداور آخر میں میں جہائی درمیانی زمانہ کے لوگ ہلاک ہوں گے میراان لوگوں سے اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ۔

اس کے بالمقابل سی مسلک کی نسبتاً بعد کے زمانہ کی کتب ابن عساکر وغیرہ میں 'وَالْہِ مَهُہِ دِیُّ فِی وَسُطِهَا ''یعنی وسطی زمانہ میں مہدی ہوگا کے الفاظ ہیں۔ جوقد یم مصادر میں موجو ذہیں چنانچہ مشہور شیعہ عالم شخ علی کورانی نے اس حدیث پر اپنی ہے تحقیق کا بھی ہے کہ اکثر کتب میں وَالْہِ مَهُ لِدِیُّ فِی وَسُطِهَا کے الفاظ موجو ذہیں ہیں۔ آگو یا اس روایت میں وسطی زمانہ میں مہدی ہوگا کے الفاظ الحاق اور بعد کا اضافہ ہیں۔ البتہ ان الفاظ حدیث پر تمام مکا تب فکر متفق ہیں کہ ''میرے اور میں کے درمیان کا زمانہ ٹیڑھا زمانہ ہے میر اان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں' ۔ آگا اس حدیث سے پت چتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں امّت کو ہلاکت سے اس حدیث سے پت چتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں امّت کو ہلاکت سے موعود دراصل امام مہدی ہے۔ جیسا کہ دوسری احادیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ سے موعود موعود دراصل امام مہدی ہے۔ جیسا کہ دوسری احادیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ سے موعود میں مہدی ہوگا۔

اس حدیث سے اسلام کے وسطی دور کی عمومی ایمانی واعتقادی وعملی اور روحانی حالت کا بھی انداز ہ ہوتا ہے جس کی بناء پر رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی بے تعلقی اور ناراضگی کااظہار فرمایا ہے۔

### حوالهجات

لى متدرك حاكم جلد ٣صفحه ٢٨ مكتبه النصر الحديثة - رياض

ی فتح الباری جلد صفحه ۵ \_ادار ه نشرالسنّه اردو بازار لا هور

س عيون اخبار الرضا جلد اصفحة ٣٥ بحواله مجم احاديث الامام المهدى جلداوٌ ل صفحه ٢٢ م

مطبوعه معارف اسلاميثم ابران

ى مجم احاديث الإمام المهدى جلداوّ ل صفحه ۵۲۷ مؤسسة المعارف الاسلاميةم ايران

هي فر دوس الا خبار از علامه ديلمي جلد ٣ صفحه ٣ ٣ دار الديان للتراث القاهره وكنز العمال جلد ٧

صفحه ۲۰۲ مطبوعه دائرة المعارف نظاميه حيدرآ بإ ددكن

### 10

# مجدّ دینِ اُمّت کے بارہ میں پیشگوئی

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ فِيُمَا اَعُلَمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَا أَعُلَمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَبُعَثُ لِهاذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنُ يُّجَدِّدُلَهَا دِينَهَا.

(ابو داؤد كتاب الملاحم باب مايذكر في قرن المئة)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہرصدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جواس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔

تشری : بیرحدیث ابوداؤد نے اپنی سنن میں اور حاکم نے متدرک میں بیان کی ہے۔امام حاکم اور علا مہابن حجر نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ استیعہ مسلک میں بھی بیرحدیث مسلّم ہے۔ استیعہ مسلک میں بھی بیرحدیث مسلّم ہے۔ استیعہ مسلک میں بھی بیرحدیث مسلّم ہے۔ کتا قرآن شریف میں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے بیہ وعدہ فرمایا کہ وہ ان میں خلیفے کھڑ ہے کرتا رہے گا جس طرح پہلی قوموں میں جھیج تا کہ وہ دین مضبوط کریں۔ (النور: ۵۲) چنانچہ خلافت رہے گا جس طرح پہلی قوموں میں جھیج تا کہ وہ دین مضبوط کریں۔ (النور: ۵۲) چنانچہ خلافت راشدہ اور اس کے بعداس خلافت کا ایک سلسلہ مجدد میں امسے کو دین کی مطابق ہر زمانہ اور صدی میں ایسے اٹم علماء وفقہاء اور مفسرین ومحدثین پیدا ہوتے رہے جو دین کی خدمت پر کمر بستہ رہے۔

جماعت احمد به گزشته تیره صدیوں کے جملہ مجدّ دین امت کو برحق یقین کرتی ہے اور ایمان رکھتی ہے کہ چود ہویں صدی کے مجدد جن کامسی ومہدی ہوکر آنا مقدر تھا حضرت مرز اصاحب ہیں اسی امام کے بارہ میں احادیث میں مذکور ہے کہ وہ سابقہ طرز عمل ختم کر کے از سرنو اسلام کوتازہ کرے گا۔ آپس تیرہ صدیوں کے مجددین امت پر ہماراا تفاق ہے مگر چود ہویں صدی کا مجدد کہاں ہے؟ یہ

ایک اہم سوال ہے جس کا جواب آج سوائے جماعت احمد یہ کے اور کوئی پیش نہیں کرسکتا کیونکہ کوئی دعور دوسے موعود دوسے موعود دوسے موعود وسے موعود وسے موعود وسے موعود وسے موعود میں ہے کہ حضرت مرزاصا حب کومجدد وسے موعود علیہ السلام نے ۲۰۰۷ء میں بیوا شگاف اعلان فر مایا تھا: -

''صلحائے اسلام نے بھی اس زمانہ کو آخری زمانہ قرار دیا ہے اور
چودھویں صدی میں سے تیکس سال گزر گئے ہیں۔ پس بیقوی دلیل اس بات
پر ہے کہ یہی وقت مسے موعود کے ظہور کا وقت ہے اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں
جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعویٰ کیا۔ اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں
شخص ہوں جس کے دعویٰ پر پچیس برس گزر گئے اور اب تک زندہ موجود ہوں
اور میں ہی وہ ایک ہوں جس نے عیسائیوں اور دوسری قوموں کو خدا کے
نشانوں کے ساتھ ملزم کیا۔ پس جب تک میرے اس دعویٰ کے مقابل پر انہیں
صفات کے ساتھ کوئی دوسرا مدعی پیش نہ کیا جائے تب تک میرا یہ دعویٰ خابت
ہے کہ وہ مسے موعود جو آخری زمانہ کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں' ۔ آ

اور بلا شبہ آپ ہی وہ مسے موعود ہیں جن کے ذریعہ خلافت علی منہاج النبوت کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ جس کا سلسلہ انشاء اللہ تا قیامت جاری رہے گا اور خلفائے احمدیت تجدید دین کی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔انشاء اللہ العزیز۔

### عواله جات

ا التعلیق المحمود شرح سنن ابی داؤد صفحه ۲۳۳ مطبوعه ادب منزل پاکستان چوک کراچی ازمولوی فخرالحن گنگوهی محلیق المحمود شرح من الجامع الکافی جز ۲ صفحه ۱۹۱۵ از علامه ابوجعفر بن محمد یعقوب کلینی مطبع المعالی نولکشور سع عقد الدرر فی اخبار المنظر صفحه ۲۲۷ از علامه یوسف بن یکی المقدی الشافعی عالم ساتویں صدی طبع اوّل ۱۹۷۹ مکتبه عالم الفکر قاهره

یم هیقة الوحی صفحه ۱۹ روحانی خزائن جلد۲۲ صفحه ۲۰

## ثريا كى بلندى سے ايمان واپس لانے والا مردفارس

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنُدَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ: وَاخَرِيُنَ مِنُهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ ، قَالَ رَجُلٌ مَنُ هُؤُلَآءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَلَمُ يُرَاجِعُهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً اللهِ ؟ فَلَمُ يُرَاجِعُهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً اللهِ ؟ فَلَمُ يُرَاجِعُهُ النّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَانُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ اللهُ وَالَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ واللّهُ اللهُ واللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(مسلم كتاب الفضائل باب فضل فارس و بخارى كتاب التفسير سورة جمعة)

ترجمہ: حضرت اُبوهریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ پرسورۃ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ نے آیت وَ الخصر یُن مِن ہُوہُم کی تلاوت فر مائی جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دوسر بے لوگوں میں بھی مبعوث فر مائے گا (جن کو آپ کتاب و حکمت سکھا ئیں گے اور پاک کریں گے) جن کا زمانہ صحابہ کے بعد ہے۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اے خدا کے رسول یہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ اس سائل نے دو تین مرتبہ یہ بات پوچھی۔ ابو ہر برہ ؓ کہتے ہیں ہمارے درمیان سلمان فارسی موجود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہا تھ سلمان ؓ پر رکھا اور فر مایا اگر ایمان شریا ستارہ کی بلندی تک بھی چلا گیا تو ان لوگوں یعنی قوم سلمان ؓ میں سے بچھلوگ اسے واپس لے آئیں گے۔ (اور قائم کریں گے) بخاری کی روایت میں ہے کہا کی مردیا تجھلوگ ایمان کو واپس لئے تیں گے۔ (اور قائم کریں گے) بخاری کی روایت میں ہے کہا کی مردیا تجھلوگ ایمان کو واپس لئے تیں گے۔ اس کی سے کہا گیا تو ان کو واپس لئے تیں حدیث مُسلم ، تر نہ کی اور نمائی میں بھی موجود ہے۔ آ شیعہ مسلک کا بھی اس

حدیث یرا تفاق ہے۔ ا اس حدیث سے حسب ذیل نکات کاعلم ہوتا ہے۔

ا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دوسرى آمديا بعثت كا زمانه اس وقت ہوگا جب ايمان دنيا سے اٹھ جائے ہے اللہ علي مائے ہے اللہ على ال

س- رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس دوسرى بعثت كى غرض اور مقصدا يمان كا قيام اوراسلام كا احياء نوہے۔

۳- دیگراحادیث میں اسلام کی حالت زار کے وقت اس کے احیاء نو کے لئے آنے والے مسجا کو مثیل ابن مریم اور مہدی کے لقب سے بھی یا دکیا گیا ہے اور سورۃ جمعہ میں بھی اس سے اور مہدی کی بعث کا ذکر ہے جس کی آمدنبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل انتباع اور غلامی کے باعث گویا حضور مہی کی آمد قرار دی گئی ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اسے قبول کرنا گویا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قبول کرنا ہے۔

سے بی سے کہ اس حدیث کے مصداق ہونے کا دعویٰ امت میں سے کسی نے نہیں کیا البتہ بعض لوگ حضرت امام ابوحنیفہ یا امام بخاری کو اس حدیث کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ مگراوٌ ل توخود ان بزرگوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں فر مایا۔ دوسرے ان کا زمانہ دوسری اور تیری صدی ہے جسے نبی کریمؓ نے خیرالقرون میں سے اور بہترین زمانہ قرار دیا۔ جب کہ رجل فارسی کی آمدا بیان اٹھ جائے کے زمانہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس لئے فارسی قوم کے قبولِ اسلام پر بھی بیحدیث چسپاں نہیں ہو سکتی۔ بیعلامت جس قدر حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں کھل کر پوری ہو چکی تھی اس سے سکتی۔ بیعلامت جس قدر حضرت کے شدید خالف مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی آپ کے فارسی الاصل ہونے کی گواہی دی ہے۔ آ

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اللہ تعالی سے علم پاکراس حدیث کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے فرمایا: -

''براہین احمد بیر میں بار باراس حدیث کا مصداق وحی الٰہی نے مجھے ٹھبرایا ہے اور بتصریح بیان فر مایا کہ وہ میرے تق میں ہے''۔

آپ نے بڑی تحد کی کے ساتھ خدا تعالی کی قتم کھا کراس وی کوخدا کا کلام قرار دیتے ہوئے مفتری پرخدا کی لعنت ڈالی اورانکار کرنے والے کومباہلہ کا چیلنج دیا ہے جسے آج تک کسی نے قبول کرنے کی جرائت نہیں کی ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے از سرنو ایمان قائم کرنے والے، قرآن تریا سے واپس لانے کی عظیم الشان خدمت انجام دینے والے رجلِ فارسی کوہی مسیح موعود قرار دیا ہے اور اس کے حق میں مینطقی دلیل دی ہے کہ اگر بیشلیم نہ کیا جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ رجلِ فارسی مسیح موعود سے افضل ہے کیونکہ سے کا کام صرف د جال کوئل کرنا لکھا ہے جو محض د فع شر ہے اور مدارنجات نہیں جب کہ رجل فارسی کا کام مؤمن کامل بنانا ہے جو افاضۂ خیر ہے اور زیادہ بھاری د بی خدمت نہیں جب کہ رجل فارسی کی بلندی سے ایمان لانے کی طافت ہے وہ زمین کاشر کیوں دور نہیں کرسکتا لہذا یہی رجلِ فارسی ہی مسیح موعود ہے اور اس کے مصداق وحی الٰہی کے مطابق حضرت مرزا کرسکتا لہذا یہی رجلِ فارسی ہی مسیح موعود ہے اور اس کے مصداق وحی الٰہی کے مطابق حضرت مرزا کیام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں ۔ 🗈

### حوالهجات

ا فتح الباری شرح بخاری جلد ۸صفحه ۱۳۲، ۱۳۲۰ دارنشر الکتب الاسلامیه لا مور ع تفسیر مجمع البیان از علامه طبری جلد ۱ اصفحه ۱۲۸ المکتبة العلمیه الاسلامیه تهران ع متدرک حاکم کتاب معرفة الصحابه ذکر سلمان الفارسی ع اشاعة السنه از مولوی محمد حسین بٹالوی جلد کصفحه ۱۹۳۵ ۵، تتمه حقیقة الوحی صفحه ۱۸ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحه ۵۰۳،۵۰

# خلافت على منهاج النبوت كے متعلق پیشگوئی

عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ أَنُ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ أَنُ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَاشَآءَ اللهُ تَعَالَى اَنُ يَرُفَعَهَا أَذَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى اَنُ يَرُفَعَهَا ثُمَّ مَا شَآءَ اللهُ تَعَالَى اَنُ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنُ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنُ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنُ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَآءَ اللهُ اَنُ يَرُفَعُهَا ثُمَّ تَكُونُ خَلافَةً تَكُونَ ثُمَّ يَكُونُ خِلافَةً تَكُونَ ثُمَّ يَكُونُ خِكَلافَةً عَلَى مِنُهَا جِ النُّبُوّةِ ثُمَّ سَكَت.

(مسند احمد جلر ٢ صفح ٢٤ ١٥ دار الفكر بيروت و مشكوة باب الانذار و التحذير)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا جا ہے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھالے گا پھر خلافت علی منہاج النبوت ہو گی جب تک خدا جا ہے گا پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھالے گا پھر ایک طاقتور اور مضبوط بادشا ہت کا دور آئے گا جب تک اللہ جا ہے گا وہ رہے گا پھر اسے بھی اٹھالے گا اور ظالم وجا بر حکومت کا زمانہ آئے گا پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی اس کے بعد حضور خاموش ہوگئے۔

تشریح: یہ حدیث ابود اود الطیالی اور مشکو ق نے نیز طبر انی نے مجم الاوسط میں روایت کی ہے۔
علامہ ابن جم بیشمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔

یے حدیث دراصل سورۃ نور کی آیت استخلاف کی تفسیر ہے جس میں مسلمانوں سے خلافت کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا۔اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم یا کرخلافت

راشدہ کے بعد ملوکیت کے ان ادوار کی پیشگوئی فرمائی ہے جواست پر آنے والے تھے اورا کی لیے انقطاع کے بعد میں موعود وامام مہدی کے ذریعہ پھر خلافت علی منہاج النبوت کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ جس طرح پہلے تین زمانوں کے بارہ میں یہ پیشگوئی پوری شان سے پوری ہوئی اسی طرح آخری دور خلافت علی منہاج النبوت میں بھی پوری ہورہی ہے۔ منہاج کے معنے واضح راستہ کے ہوتے ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوت سے مراد نبوت محمد یہ کی شریعت اور طریقت پر چلنے والی خلافت ہے۔ ان الفاظ میں بیاشارہ تھا کہ وہ خلافت آزاد نہیں ہوگی بلکہ متبع شریعت محمد بیہ وگی۔ چنانچہ آج روئے زمین پرصرف جماعت احمد بیہی ہے جواس خلافت کی دعویدار ہے۔خلیفہ اللہ مہدی و می حضرت مرزا غلامات کی دعویدار ہے۔خلیفہ اللہ مہدی و می حضرت مرزا غلامات کی دور دورہ ہے اور انشاء اللہ یہ خلافت کا بابر کت دور قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ اس آخری دور خلافت کے بعد قیامت تک رسول اللہ نے کسی اور دور کا ذکر نہیں فرما یا اور خاموشی اختیار فرمائی جس سے بیا سنباط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری دور میں است کو اس خلافت کی قدر کرنے کی تو فیتی دے گا اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ اس خلافت سے منسلک جماعت کی اکثریت ایمان اور عمل صالح پرقائم رہے گی۔ جس کے تیجہ میں ان کا خلافت سے منسلک جماعت کی اکثریت ایمان اور عمل صالح پرقائم رہے گی۔ جس کے تیجہ میں ان کا خلافت سے منسلک جماعت کی اکثر بیت ایمان اور عمل صالح پرقائم رہے گی۔ جس کے تیجہ میں ان کا خلافت سے منسلک جماعت کی اکثر بیت ایمان اور عمل صالح پرقائم رہے گی۔ جس کے تیجہ میں ان کا ذان نہ اللہ باکر دیا جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز

### حوالهجات

ل اتحاف الجماعه بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة تاليف حمود بن عبدالله التويجري جزاوّل صفحه الما( ۱۳۹۴ه )

# مہدی کی تائیدونصرت واجب ہے

عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُ جُرَجُلٌ مِنُ وَرَاءِ النَّهُرِ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّئُ اَوْيُمَكِّنُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتُ قُرَيُشٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُوْمِنٍ نَصُرُهُ اَوُإِجَابَتُهُ.

(ابو داؤد كتاب المهدى اخرى باب)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ماوراءالنّہر سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو حارث کے نام سے بکارا جائے گا اس کے مقدمۃ الحبیش کے سردار کو''منصور'' کہا جائے گا۔ وہ آل محمد کے لئے مضبوطی کا ذریعہ ہوکا۔ جس طرح قریش (میس سے اسلام قبول کرنے والوں) کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی حاصل ہوئی ہر مؤمن پر اس کی مدد و نفرت اور قبولیت فرض ہے۔

تشریج: یه حدیث علاّ مه بغوی نے مصابح السّه میں عمدہ سند کے ساتھ نیز نسائی اور بیہی نے بھی روایت کی ہے۔ 
ا

اس حدیث میں ماوراءالنہ (سمر قند و بخارا) کے علاقہ کے ایک شخص کے ظہور کا ذکر ہے جس کا لقب''حارث بن گڑا ہے'' ہوگا اس لقب میں حارث کے لغوی معنی کا شنگار کے لحاظ سے اس شخص کے ذاتی اور آبائی پیشہ کا شنگاری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ معز ز زمیندار خاندان سے ہوگا۔ حضرت ملاّ علی قاری ؓ نے اس حدیث کی تشریح میں ایک نہایت اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ ہرمؤمن پراس کی مدداور قبولیت واجب ہوگی اس سے کوئی عام شخص مراد نہیں لیا جاسکتا بلکہ نیز سے اس بردلالت کرتا ہے کہ اس سے مرادا مام مہدی ہے۔ آدواور قریخ بھی حضرت ملاّ علی قاری بیترینداس بات پردلالت کرتا ہے کہ اس سے مرادا مام مہدی ہے۔ آدواور قریخ بھی حضرت ملاّ علی قاری

کی اس رائے گی تائید کرتے ہیں۔ایک یہ کہ اس شخص کی سرز مین ما وراء النہر یعنی سمر قند اور بخارا کے علاقے بتائے گئے ہیں جو در حقیقت فارس کے علاقے سے اور بخاری کی حدیث میں ثریا سے ایمان والیس لا کر قائم کرنے والے مہدی کو بھی فارس کے علاقہ کا باشندہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا قرینہ اس حدیث میں یُسہ مَسِیِّ نُ کے الفاظ ہیں۔ وہی الفاظ جوقر آن شریف میں آیت استخلاف میں خلفاء اسلام کی علامت کے طور پر بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ دین محمد کو مضبوطی بخشے گا۔ اسلام کی علامت کے طور پر بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ دین محمد گئی ہے۔ پس اس حدیث میں مسیح کا علاقہ اور کام بیان فر ماکر اس کی تائید ونصرت واجب قرار دی گئی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ آج تک سمر قند کے کسی معزز زمیندار نے امام مہدی ہونے کا دعوی نہیں کی ایک حضرت مرز اغلام احمد قادیا نی ہی وہ مدعی سے ومہدی ہیں جن کا وطن سمر قند تھا۔ آپ کے آباء کیا ایک حضرت مرز اغلام احمد قادیا نی ہی وہ مدعی سے ومہدی ہیں جن کا وطن سمر قند تھا۔ آپ کے آباء وہاں سے شہنشاہ بابر کے زمانہ میں ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے شے اور پنجاب میں گئ ویہات بطور جاگیر آپ کے خاندان کو ملے تھے اس لحاظ سے آپ کا خاندان ایک معزز زمیندار خاندان تھا۔ پس یہ آپ کی ذاتی خاندانی علامت تھی جو اس حدیث میں ''کے الفاظ میں بوئی۔ بیان ہوئی۔

پس حارث اور سے ومہدی دراصل ایک ہی وجود کے نام ہیں اس لفظ میں مزید بیروحانی اشارہ بھی تھا کہ وہ'' حارث' ایمانی چشمہ کے ذریعہ قوم کے بودوں کی آبیاری کرے گا اور ان کے مرجھائے ہوئے دل تازہ کرے گا۔ احارث کی روحانی لشکر کے سردار کو جومنصور کا لقب دیا گیا ہے اس سے مراد آپ کے خلفاء میں سے کوئی ایک خاص تائیدیا فتہ خلیفہ بھی ہوسکتا ہے اور عمومی رنگ میں مہدی کے ہر خلیفہ کے خدا سے تائیدیا فتہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے جبیبا کہ آبیتِ استخلاف میں بھی وعدہ ہے اور جو تھائق ووا قعات کے بھی عین مطابق ہے۔

### حوالهجات

ل عقد الدرر فی اخبار المنظر صفحهٔ ۱۳۰-ازعلامه پوسف بن یکی مطبوعه ۱۹۷۹ء مکتبه عالم الفکر قاهره ۲ مرقاة المفاتیح شرح مشکوة المصابیح جلد ۵ صفحه ۸۵مطیع میمنیه مصر ۳ از اله او بام صفحه ۲۰ اروحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۱۵ ما صفیه

#### 11

## مثیل ابنِ مریم

قَالَ اَبُوُ هُ رَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ بَنِى ادَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمُشُهُ الشَّيُطَانُ حِينَ يَعُلُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ بَنِى ادَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمُشُهُ الشَّيُطَانُ حِينَ يَعُولُكُ فَيَستَهِ لُّ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيُطَانِ غَيْرَ مَرُيَمَ وَابُنَهَا ثُمَّ يَعُولُ اَبُوهُ هُ رَيْرَةَ وَ إِنِّى اُعِيُدُ هَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ.

(بخاري كتاب الانبياء باب و اذكر في الكتاب مريم)

تر جمہ: حضرت ابوهریر ڈیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ بنی نوع انسان کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان مس کرتا ہے اور وہ اس مسِّ شیطان کی وجہ سے چیخ مار کر آ واز نکالتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ پھر ابوهریر ڈیسی آیت پڑھتے تھے کہ اے خدا میں اپنی اس بچی مریم اور اس کی اولا دکوراندے ہوئے شیطان کے شرسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

تشریک: اس حدیث کی صحت پر بخاری اور مُسلم نے اتفاق کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

اگراس حدیث کا ظاہری مطلب لیا جائے تو سوائے مریم اور ابن مریم کے کوئی معصوم نبی بھی مسِس شیطان سے پاک قرار نہیں دیا جاسکتا لہٰ ذایہ معنی کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتے ۔اس مشکل کی وجہ سے مشہور مفسّر علاّ مہز خشر کی نے لکھا ہے کہ اگر اس حدیث کوشچے مانا جائے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ ہر بچے پر شیطانی حملہ ہوتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم کے اور ان لوگوں کے جومریم یا ابن مریم جیسی نیک صفات رکھتے ہوں ۔

اس حدیث میں تمام انبیاء میں سے بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کا

نام لینے میں حکمت انہیں ان الزامات سے پاک اور بری قرار دینا ہے جو یہودی ان پرلگاتے تھے۔
ایک اور حدیث سے بھی انہی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص
اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بوقت مباشرت شیطان سے بیچنے کی دعا کرے اللہ تعالی انہیں
الیی اولا دعطا کرتا ہے جوشیطانی اثر سے محفوظ رہتی ہے۔ آگویا امت محمد میہ کا ہر فر د دعا کے ذریعہ
مسِّ شیطان سے یاک ہوسکتا ہے۔

دراصل بیحدیث سورة تحریم کی اس آیت کی تفسیر ہے جس میں ان کامل مؤمن مردوں کی مثال حضرت مریم سے دی گئی ہے جو مریم کی طرح اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ روحانی ترقی کے بعد ابن مریم کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ (تحریم:۱۱) گویا مؤمنین کے لئے روحانی ترقیات کے میدان میں مقام مریم وابن مریم کے دروازے کھلے ہیں نیز آیت استخلاف (نور:۵۵) کے مضمون کی طرح اس آیت میں بھی لطیف رنگ میں امت محمد یہ میں مثیل مسیح کے پیدا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

خلاصہ کلام پیہ ہے کہ اس حدیث میں بھی مریم اور ابن مریم سے مرادان کے مثیل اور ان کی صفات کے حامل افراد ہیں۔ پس اس محاورہ کے مطابق جس ابن مریم کی امت محمد بید میں پیدا ہونے کی خبر دی گئی تھی اس سے مراد بھی مثیل ابن مریم ہی ہے۔ بالخصوص جب کہ اسرائیلی عیسی بن مریم کی وفات قرآن وحدیث سے ثابت ہے تو نزول ابن مریم سے مرادان کے مثیل سے موعود ہی ہو سکتے ہیں۔

حوالہ جات لے تفییر الکشاف جلداوّل صفحہ ۴۲۲مطبوعہ دارالفکر۔ بیروت کے بخاری کتاب بدءالخلق باب صفۃ ابلیس

## عیسیٰ اورمَهدی – ایک ہی وجود کے دولقب

عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزُدَادُ الْاَمُرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِدْبَارًا وَلَا النَّاسُ وَلَا النَّاسُ اللَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا النَّاسُ وَلَا النَّاسُ وَلَا الْمَهُدِيُّ إِلَّا عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ.

(ابن ماجه كتاب الفتن باب شدّة الزّمان)

تر جمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا معاملات شدت اختیار کرتے جائیں گے۔ دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ حرص و کجل میں ترقی کرتے چلے جائیں کے اور صرف برے لوگوں پر ہی قیامت آئے گی اور کوئی مہدی مسے کے سوا نہیں ہوگا۔

تشریک: بیرهدیث امام حاکم نے متدرک میں ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ، ابن عبدالبرّ نے جامع العلم میں اور ابوعمر والدّ انی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے اسی طرح مشہور شیعہ مفسّر علا مہ طبرسی نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں اسے درج کیا ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ میں اور مہدی دوالگ وجود نہیں بلکہ یہ ایک ہی شخص کے دو روحانی لقب ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی صحت پر اعتراض کیا ہے لیکن مشہور مفتر ومؤرخ علامہ ابن کثیر نے اسے نہ صرف صحیح قرار دیا بلکہ کہا ہے کہ یہ مشہور حدیث ہے اور اس کا راوی محمد بن خالد مجہول نہیں وہ مؤذن تھا اور امام شافعی کا استاد تھا اور اس سے اور بھی کئی لوگ روایت کرتے ہیں اور ابن معین نے اسے ثقہ کہا ہے اس طرح حدیث کے دوسرے راوی یونس بن عبدالاعلیٰ کو بھی ابن کثیر نے ثقہ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ بیحدیث مہدی سے متعلق دیگرا حادیث سے بظاہر مخالف ہے

جن سے مہدی عیسیٰ " سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں مگرغور کروتو تطبیق ممکن ہے کہ المہدی سے مراد " مہدی کا مل ' لیا جائے اور حدیث کا میہ مطلب ہو کہ مہدی کا مل حضرت عیسیٰ " ہی ہوں گے اگر چہ مہدی اور بھی ہو سکتے ہیں ۔ 🎚 مہدی اور بھی ہو سکتے ہیں ۔ 🗓

علائے سلف میں سے علا مہ ابن تیمیّہ ، علا مہ قرطبی ، علا مہ ابن القیّم ، علا مہ سیوطی اور علا مہ مناوی نے بھی اس حدیث کی یہی تاویل کی ہے۔ دراصل مہدی کے معنی ہدایت یافتہ کے ہوتے ہیں اور قرآن شریف سے پتہ چاتا ہے کہ خدا کے تمام نبی اور مامور خدا سے ہدایت پاکر پہلے مہدی بنتے ہیں اور پھر ہادی (انبیاء: ۴۷ ک) انہی معنی میں عیسی "بن مریم کوامام مہدی کہا گیا ہے۔ حکم عدل حضرت مسے موعود علیہ السلام نے خدا تعالی سے علم یاکراس حدیث کے بارہ میں فرمایا کہ

محدّ ثین اس پر کلام کرتے ہیں مگر مجھ پر خدانے یہی ظاہر کیا ہے کہ بیر حدیث صحیح ہے۔ آچنا نچہ اللّٰہ سے حکم یا کر آپ نے مسیح موعود ومہدی معہود ہونے کا دعو کی فر مایا۔

دیگرا حادیث صحیحہ سے بھی اس حدیث کے مضمون کی تصدیق و تائید ہوتی ہے چنا نچہ حضرت ابو هری ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قریب ہے کہ تم میں سے جوزندہ رہے وہ دکھیے کہ عیسی بن مریم امام مہدی بن کر تشریف لائیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ عیسی بن مریم امام مہدی بن کر اور محم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصد ق بن کر تشریف لائیں گے۔ اسی طرح ابن تیمیّہ نے گزشتہ علاء امّت میں سے ابو محمد بن الولید البغد ادی کا ذکر کیا ہے جنہوں نے عدیث کلا الْمُهُدِی یُ لِاَ عَیْسُلُی پراعتما دکرتے ہوئے الگ مہدی کے وجود سے انکار کیا گویاان کے دین دیکر دی گئی۔ ا

علا مہابن خلدون نے بھی امّت میں اس مسلک کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

'' ابن ابی واطیل نے کہا ہے کہ ایک گروہ کا بی عقیدہ ہے کہ مہدی ہی دراصل وہ سے ہے جسے آل محمد میں سے مسحوں کا مسیحا کہنا چاہئے ابن خلدون کہتے ہیں بعض صوفیاء نے لا مَھُ دِی اللّا عِیْسلسی کی حدیث کو اس پرمحمول کیا ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے اس مہدی کے جس کی نسبت شریعت محمد بیدی ہے کہ کوئی مہدی نہیں سوائے اس مہدی کے جس کی نسبت شریعت محمد بیدی بیروی اور اسے منسوخ نہ کرنے کے لحاظ سے ویسی ہی ہوگی جیسے عیسی کی نسبت شریعت موسو بیسے تھی'' یا

حضرت علا مه ابن عربی نے بھی اس حدیث کو قبول کرتے ہوئے نزول عیسی گئے وقت مہدی یا کسی امّتی کے نماز میں امامت کرانے کی بیتا ویل کی ہے کہ عیسی گئے خود مہدی ہو کر شریعت اسلامیہ کی اتباع کریں گے۔ نیز مہدی کی امامت میں بیا شارہ بھی ہے کہ مقام مہدویت مقام عیسویت سے افضل ہے۔ آس زمانہ کے صوفی بزرگ علامہ شیخ محمد اکرم صابری لکھتے ہیں:

'' بعض لوگوں کا بیمسلک ہے کہ عیسیٰ "کی روح مہدی میں بروز کرے گی جس کی تائیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ عیسیٰ "کے سواکوئی مہدی نہیں''۔ آ

مشہور شیعہ مفتر علا مہ طبر تی نے بھی انہی معنی کی تائید میں لکھا ہے کہ روح عیسی مہدی میں بروز کرے گی جوحدیث کا مَهْدِی وَلاَ عِیْسلی کے مطابق ہے۔ ا

پس جماعت احمد میدکا بیر مسلک کوئی نئی اختر اعن بیس بلکہ قر آن وحدیث اور علماء کرام وصوفیائے عظام کی تائیدا سے حاصل ہے کہ سے اور مہدی امت کے دوالگ وجود نہیں بلکہ ایک ہی فرد کے دو لقب ہیں اور یہی دعویٰ حضرت مرزاصا حب کا ہے۔اس ساری بحث کا خوبصورت نتیجہ ایک اور صوفی بزرگ خلیفہ پیرعبدالقیوم نقشبندی نے یوں نکالا ہے کہ

''امام مہدی کے بارہ میں احادیث میں بہت اختلاف ہے اس وجہ سے امام بخاری اور مُسلم نے مہدی کے بارہ میں کوئی روایت قبول نہیں کی اور جو احادیث لی بین ان سے اوّل تو بیثا بت ہوتا ہے کہ مہدی ہی عیسیٰ "بن مریم ہیں دوم یہ کہ ابن مریم امام (مہدی) بن کرتشریف لائیں گے گویا امام بخاری اور مُسلم کے نزدیک موعود سے ہی مہدی ہوں گے''۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام مقام عيسويت كي تشريح ميں فرماتے ہيں:

''مہدی کے کامل مرتبہ پروہی پہنچتا ہے جواوّل عیسی ہن بن جائے یعنی جب انسان تبتُّل إلی اللہ میں ایبا کمال حاصل کرے جو فقط روح رہ جائے تب وہ خداتعالی کے نزدیک روح اللہ ہوجاتا ہے اور آسان میں اس کا نام عیسی "رکھا جاتا ہے اور خداتعالی کے ہاتھ سے ایک روحانی پیدائش اس کوملتی ہے''۔ آ حوالیہ جات

ل (i) ابن ماجه جلد سوم صفحه ۲۹۵ مترجم از علامه وحیدالز مان اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لا ہور

(ii) النهابي في الفتن والملاحم صفحه ٢٧- از علامه ابن كثير دارالكتب العلميه بيروت لبنان طبع او لي ١٩٨٨ و

- ع ملفوظات جلد ٣صفح ٢٣ يرانا ايديش
- س منداحه بن حنبل جلد ٢صفحه ٢١١ دارالفكر بيروت
- سم مجمع الزوائداز علامه شیشمی جلد ک صفحه ۳۳ دارالکتاب العربی بیروت
- ۵. منهاج السنهالنبويه جلد ۸صفحه ۲۵۲-ازعلامهابن تيميّه مؤسسةر طبه ۲۹۸۱ء
- بي تاريخ ابن خلدون جلداوّ ل صفحه ۸ ۵۸۱ دار الكتب اللبنا ني بيروت طبع ثانيه ۱۹۷۹ و
- ے تفسیرالقرآناکریم ازشیخ محی الدین ابن عربی متوفی ۱۳۸ جلد ۲صفحها ۵-۴۵۰ دارالاندلس بیروت
  - △ اقتباس الانوار صفحه ۱۵ ۵۰ مطبع اسلام مولوی کرم بخش
  - و نجم الثاقب یازندگانی مهدی موعود صفحه ۱۱۹ کتاب فروثی جعفری مشهدی بازارسرائی محمدید
  - إلى السيّف الصارم صفحه ٦ كتلخيص وتر جمهاز فارسي مطبع نذير يرنٹنگ يريس هال بازارا مرتسر
    - اا، نشان آسانی صفحه ۸ روحانی خزائن جلد ۴ صفحه ۳۶۸

1+

## موعودامام-اُمّتِ محمد بيركاايك فرد

عَـنُ اَبِـى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيُفَ انْتُمُ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمُ وَإِمَامُكُمُ مِنْكُمُ وَفِي رُوَايَةٍ فَاَمَّكُمُ مِنْكُمُ.

(بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم ٔ و مسلم کتاب الایمان)
تر جمہ: ابوھریر ؓ نے کہا کہ رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم نے فرما یا کہ (اے مسلمانو!) تمہارا کیا حال
ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندرنازل ہوں گے اوروہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔
تشریح: یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی مذکور ہے اوراس کی صحت پرمحد ّثین کا اتفاق ہے۔ شیعہ مسلک نے بھی اسے قبول کیا ہے۔ ا

قرآن شریف کی آیت استخلاف میں و عَدَ اللهُ الَّذِیْنَ آمَنُوُ ا مِنْکُمُ (النور:۵۲) کے الفاظ میں مسلمانوں میں ان سے پہلی قوم (بنی اسرائیل) کی طرح خلیفے قائم کرنے کاعظیم الثان وعدہ فرمایا گیا۔ لفظ مِنْٹُکُمُ میں صراحت کردی گئی کہ وہ خلیفے امت محمد بید میں سے ہوں گے۔ بیحد بیث بھی دراصل اسی آیت کی تفییر ہے جس میں بتایا گیا کہ وہ مسلمان کیسے خوش قسمت ہوں گے جن کے دور میں خلافت کا بیا لہی وعدہ پورا ہوگا اور ان کی نازک حالت کے وقت بنی اسرائیل کے تیرہویں خلیفے سے ابن مریم کامثیل خلیفہ مسلمانوں میں سے پیدا ہوگا۔ حدیث میں بھی مِنْٹُکُمُ کے الفاظ کی موجود گی صاف اشارہ کررہی ہے کہ وہ امام مسلمانوں میں سے ہوگا۔

اس حدیث میں ابن مریم کے بارہ میں''نزول'' کے لفظ سے لوگوں نے دھوکا کھایا اوریہ بمجھ لیا کہ اسرائیلی مسیح عیسی "بن مریم اصالتاً آسان سے اتریں گے۔ حالانکہ قرآن شریف میں لباس، لوہے اور چارپایوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ (الاعراف: ۲۷، الحدید:۲۷، الزمر: ۷) مگر کبھی ان چیزوں کے ظاہراً آسان سے اتر نے کا گمان نہیں کیا گیا کیونکہ غیر معمولی شان وعظمت کی حامل چیزوں کے ظاہراً آسان مصافی استعال ہوتا ہے۔ جنانچیقر آن شریف میں حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم ذکر اور رسول بنا کر نازل کرنے کا ذکر ہے۔ (الطلاق:۱۱) مگریہاں کوئی بھی آسان سے اتر نے کامفہوم مراد نہیں لیتا اس لئے سے ابن مریم کے نزول سے مراد بھی ابن مریم کی صفات کے حامل شخص کا ظہور ہے۔

بالعموم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کوان کے ظاہری نزول کی ایک شاخ قرار دیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ قرآن وحدیث سے حضرت عیسیٰ کی طبعی موت اور روحانی رفع ثابت ہے اس لئے ان کا نزول محض ایک استعارہ ہے چنا نچہ علامہ ابن عربی لی نے یہی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع سے مرادان کی روح کا عالم بالا میں بلند مقام حاصل کرنا ہے اور آخری زمانہ میں ان کے نزول سے مرادان کی روح کا عالم بالا میں بلند مقام حاصل کرنا ہے اور آخری زمانہ میں ان کے نزول سے مرادایک دوسر ہے جسم کے ساتھ تشریف لانا ہے۔ آ اور یہ کوئی نیاعقیدہ نہیں جیسا کہ آٹھویں صدی کے ایک اور بزرگ علامہ سراج الدین ابن الوردی لکھتے ہیں:

''ایک گروہ کا پیمقیدہ ہے کہ عیسی " کے نزول سے مرا د دراصل ایک ایسے شخص کا ظہور ہے جو عیسی علیہ السلام سے فضل و شرف میں مشابہ ہوگا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نیک آ دمی کو فرشتہ اور شریر کو شیطان کہد دیا جاتا ہے میمخص تشیبہ کی وجہ سے ہوتا ہے حقیقی شخصیات اس سے مرا نہیں ہوتیں'' 📭

اس حدیث سے بیمراد لینا کہ ابن مریم نزول کے وقت اما منہیں ہوں گے بلکہ امام مسلمانوں میں سے کوئی اور ہوگا عقلاً بھی درست نہیں کہ حضرت عیسیٰ "نی اللہ مامور ہوکر تشریف لائیں مگرامام نہ ہوں ۔ پس اس حدیث کے معنی اس کی دوسری روایت کے مطابق کرنے ہوں گے ۔ جیسا کہ چے مُسلم میں اُمَّ کُٹُم مِنْ کُنْم کے الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ مہیں امامت کرانے والا امام تم میں سے ہی ہوگا۔ بیامر قابل ذکر ہے کہ امام مسلم اور امام مالک کی طرح امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں الیک کی طرح امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں الیک کی طرح امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں الیک کی طرح امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں مہدی کا لفظ مذکور ہو بلکہ بیروایت جس میں ایک ''امام'' مسلح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ہے بلحاظ صحت روایت قابل ترجیح بھی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا تیر ہواں خلیفہ ہونا تھا اور حضرت مسلم ناصری کی طرح تشرہویں صدی کے آخر اور چودھویں کے آغاز میں مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرنا تھا اور یہی

خلیفہ وہ مہدی موعود ہے جس کے بارہ میں نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا ۔ 🛚

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام کا بید دعویٰ ہے کہ آپ ہی وہ امتی مسیح موعودٌ اور امام مہدی ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے زمانہ کے اس امام کو پہچاننے کی توفیق ملی۔

> ایں سعادت بزور بازو نیست حوالہ حا**ت**

ل كشف الغمه في معرفة الائمه جلد ٣صفحه ٢٨-ازعلامه الوالحن على بن عيسى (٢٩٣هه) دارالاضواء بيروت ٢ تفسير القرآن الكريم صفحه ٢٦٩-ازشيخ الاكبرعلامه حمى الدين ابن عربي متوفى ١٣٨ه ه مطبوعه دارالاندلس بيروت

س خریدة العجائب وفریدة الغرائب صفحه ۲ ۲ تالیف سراج الدین ابوحفص عمر بن الور دی (متوفّی ۴۷۷ه) طبع ثانیه مصطفی البابی الحلبی مصر سی المجم الصغیر جزاوّل صفحه ۲۵۷ ـ از علامه طبر انی دارالفکر بیروت 11

# جا نداورسورج کی آسانی گواہی

عَنُ مُحمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ لِمَهُدِيِّنَا ايَتَيُنِ لَمُ تَكُونَا مُنُدُّ خَلُقِ السَّمُواتِ وَالْاَرضِ تَنُكَسِفُ الْقَمَرُ لِاَوَّلِ لَيُلَةٍ مِنُ رَمَضَانَ وَتَنُكَسِفُ الشَّمُو لَاَوَّلَ لَيُلَةٍ مِنُ رَمَضَانَ وَتَنُكَسِفُ الشَّهُ وَلَمُ تَكُونَا مُنُذُ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ.

(سنن دار قطني كتاب العيدين باب صفة صلواة الخسوف و الكسوف)

تر جمہ: حضرت امام محمہ باقر (حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزاد ہے اور حضرت امام حسین کے پوتے) روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دونشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لئے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کواس کے گر ہمن کی تاریخوں میں کی تاریخوں میں میں سے پہلی تاریخ (یعنی ۱۳) کو گر ہمن ہوگا اور سورج کواس کے گر ہمن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ (یعنی ۲۸) کو گر ہمن ہوگا اور جب سے اللہ نے زمین و آسان کو پیدا کیاان دونوں کواس سے پہلے بطور نشان کھی گر ہمن نہیں ہؤا۔

تشریک: بیرحدیث علامه قرطبی نے تذکرہ میں علامه سیوطی نے الحاوی میں ، علامه ابن حجر ہیشمی نے القول المختصر میں بیان کی ہے ان کے علاوہ متعدد علاء سلف نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ شیعه مکتب فکر کا بھی اس روایت برا تفاق ہے۔ 🎚

قرآن شریف میں بھی آخری زمانہ کے آثار وعلامات کے بیان میں چانداور سورج کے گرہن کا ذکر موجود ہے۔ (القیامہ: ۹ تا ۱۰) اس حدیث میں امام مہدی کی صدافت کے اس عظیم الثان نثان کی مزید تفصیل ہے جس کے ظہور سے قبل دنیا اس کی شدت سے منتظر تھی۔ چنانچہ یہ نثان عین چودھویں صدی کے سرپر رمضان ۱۳۱ھ بمطابق ۱۸۹۴ء میں ظاہر ہوا۔ چاندگر ہن کی (۱۲،۱۴،۱۳)

قمری تاریخوں میں سے پہلی تاریخ ۱۳ کو رمضان مطابق ۲۲ مارچ کو اور سورج گربن کی قمری تاریخوں (۲۹،۲۸،۲۷) میں سے دوسری تاریخ ۲۸ ررمضان مطابق ۲ راپریل کو ہوا۔ آشیعہ احادیث سے بھی پیتہ چاتا ہے کہ بیشان اہل بیت اوران کے محبان میں اس قدر معروف ومشہورتھا کہ بعض مواقع پرامام محمد باقر نے سورج گربن اور چاندگر بن کی تاریخیں بھول یا غلط فہمی سے الٹ بیان فرمادیں بعنی سورج گربن کا مہینہ کے وسط میں اور چاندگر بن کا مہینہ کے آخر میں ذکر کیا تو سامعین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے فرزندرسول (شاید ایسے نہیں) بلکہ سورج گربن مہینہ کے آخر میں ہوگا۔ آ

نشان کی تاریخوں پریہاعتراض کہ مکم رمضان اور ۱۵رمضان کوگر ہن لگنا جاہئے تھا، نہصرف قرآن شریف بلکہ قانون قدرت پراعتراض ہے جس کے مطابق حیا ندسورج گرہن کی ان تاریخوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ یہ سب سیارے اپنے مقررہ مستقل مدار پر گردش میں ہیں۔ (یئے ش: ۲۹ تااس) اور یوں بھی پہلی کے جا ندکو ہلال کہتے ہیں جب کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمر کو گرہن لگنے کا ذکر فر مایا ہے۔ پس تاریخوں کا مسکہ بھی خوداس نشان نے خاص تاریخوں میں ایک مدعی مہدویت کے وقت میں پورا ہو کرحل کر دیا۔نثان کے پورا ہوجانے کے بعداس حدیث کی صحت یر بود ےاعتراضوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں کیونکہ پیشگوئی اپنی سچائی خود ظاہر کر چکی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی سند نبی کریم صلی الله علیه وسلم تک نه پینچنے کا سوال ہے اس بارہ میں یا در کھنا جا ہے کہ ائمہالل بیت سے ان کی صداقت اور و جاہت ومرتبت کی وجہ سے سند کا تقاضانہیں کیا جاتا تھا مگراس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہان کے بلاسندا قوال رسول اللہ کی طرف منسوب کردئے جاتے تھے بلکہ خود حضرت امام محمد باقرسے جب ان کی بلاسند حدیث کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے ہمیشہ کے لئے اپنی روایات کے متعلق یہ پختہ اصول بیان فر ما دیا کہ میں جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور ساتھ اس کی سند بیان نہیں کرتا تو اس کی سند اس طرح ہوتی ہے کہ بیان کیا مجھ سے میرے پدر بزرگوار (علی زین العابدین) نے اور ان سے میرے جدِّ نامدار امام حسین علیہ السلام نے اور ان سے ان کے جدّ امجد جناب رسالتما بصلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا اور آپ سے جبریل علیہ السلام نے بیان کیا اوران سے خداوند عالم نے ارشا وفر مایا۔ 🏿

جس طرح قانونی دستاویزات کا مطالعه ان میں شامل وضاحتوں کی روشنی میں کرنا نا گزیر ہوتا

ہے بعینہ حضرت امام محمد باقر کی بلاسند روایات کا مطالعہ بھی ان کے سند سے متعلق اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق کرنا لازم ہے۔ مزید برآں یہ حدیث تو ایک غیبی امر پرمشمل تھی پھرامام محمد باقر اپنے پاس سے کوئی پیشگوئی ازخود کیسے گھڑ سکتے تھے اور پیشگوئی بھی ایسی جو تیرہ سوبرس بعد من وعن پوری ہوجائے ایسی کھلی تھلی خیب کی بات بتلانا بجزنبی کے کسی کا کا منہیں۔

پس بلاشُہ بیا میک جیرت انگیزنشان ہے جو تیرہ صدیوں میں بھی کسی مدّ عی مہدویّت کے حق میں فام ہوا نہ کسی دعویدار نے اسے بیش کیا۔ مگر حضرت مرزا صاحب کس شان اور تحدّ می سے فر ماتے ہیں:

''ان تیرہ سو برسوں میں بہتیر بولوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر کسی کے لئے بیآ سانی نشان ظاہر نہ ہوا ۔۔۔۔۔ مجھے اس خدا کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تقد لیں کے لئے آسان پر بینشان ظاہر کیا ہے''۔۔ ا

### حوالهجات

- ل (i) تفسیرصا فی جزاوّ ل صفحه ۲۵ کتاب فروثی اسلامیه تهران
  - (ii) ا كمال الدين صفحه ۲۱۴ ـ از علامه في مطبع حيدريه نجف
    - ے (i) سول اینڈ ملٹری گزٹ ۷رایریل ۱۸۹۴ء
      - (ii) سراح الاخبار اارجون ۱۸۹۴ء
- س عقدالدّ رر فی اخبارالمنظر صفحه ۲۵ ـ از علامه یوسف بن یکی الشافعی ( ۷ ویں صدی ) مطبع عالم الفکر قاہر ہ
  - س کتاب الارشاد بحواله بحارالانواراز علامه محمد با قرمجلسی مترجم جلد ۴ صفحه ا که محفوظ بک ایجنسی مارش رو دُکراچی -
    - ۵ تخفه گولژ و بیصفحه۳۳ روحانی خز ائن جلد ۷ اصفحه۱۴۲،۱۴۲

#### 27

# مسيح موعودا ورامام مهدى كےمشتر كه كام

### (مسلم كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن مريم)

تر جمہ: حضرت ابوھریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابن مریم ضرور بالضرور حکم عدل بن کے تشریف لائیں گے اور لاز ماً وہ ضرور صلیب کوتو ڑیں گے اور خزیر کوقتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور اونٹنیاں ضرور متر وک ہوجا ئیں گی اور ان کو تیز رفتاری کے لئے استعال نہیں کیا جائے گا اور سے موعوہ کے ذریعہ کینہ اور بخض وحسد دور کر دیے جائیں گے اور وہ مال کی طرف بلائے گا مگر کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔

تشری : بخاری ابوداؤد، ابن ماجه، ترفدی میں بھی بیروایت الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صحت پر ان سب محدثین کا اتفاق ہے۔ اس روایت میں ایک علامت ایسی بیان ہوئی ہے جود گرتمام علامات کے زمانہ کی تعیین کرنے میں راہنمائی کرتی ہے اور وہ اونٹوں کا استعال تیز رفتاری کے لئے متروک ہوجانا ہے۔ قرآن شریف میں آخری زمانہ کے نشان بیان کرتے ہوئے وَ إَذَا الْعِشَارُ عُطِلَتُ (تکویر: ۵) میں اسی طرف اشارہ تھا کہ جب گا بھن او نٹیاں متروک ہو جا میں گی۔ گزشتہ ایک صدی سے بچھزا کہ عرصہ سے جب جدید سواریاں موٹریں، ریل، جہاز وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے اور آج اونٹ جے صحراء کا جہاز کہا جاتا تھا تیز رفتاری کے ایجاد ہوئے ہیں یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے اور آج اونٹ جے صحراء کا جہاز کہا جاتا تھا تیز رفتاری کے ایجاد ہوئے ہیں یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے اور آج اونٹ جے صحراء کا جہاز کہا جاتا تھا تیز رفتاری کے

لئے استعال نہیں کیا جاتا۔ پس دیگر علامات کے ظہور کا بھی یہی زمانہ ہے بشرطیکہ بصیرت سے کام لے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ضبح و بلیغ کلام سمجھا جائے۔

حدیث کی دیگرنثانیوں میں مسے موعود کا حکم عدل ہونا بھی لکھا ہے لینی وہ عدل وانصاف کے ساتھ المّت کے ندہبی اختلافات کا آخری فیصلہ سنائے گا۔اسی طرح مسے موعود کے بڑے کا مصلیب توڑنا اور خزیر قل کرنا بیان ہوئے ہیں۔علامہ بدرالدین عینی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس جگہ میرفیض الہی سے بیمعنی کھولے گئے ہیں کہ کسرصلیب سے مراد نصار کی کے جھوٹ کا اظہار ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسلی میں کہ کسر صلیب پر مار دیا تھا۔ اس کے دلائل کو توڑنا ہی عیسائی فدہب کی شکست ہے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ احادیث میں میں اور مہدی کے کام بھی ایک جیسے ہی بیان ہوئے ہیں جس سے اس امر کومزید تقویت ملتی ہے کہ بیا یک ہی وجود کے دولقب ہیں ۔ جبیبا کہ امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ سے سے میں ہیا ہے۔ اورعلامہ ابن حجر شیمی نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ سے ومہدی کے مقاصدایک ہی ہیں۔ اپنے مہدی کا ایک کام سرصلیب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس علامت سے بیبھی پیۃ چلا کہ اللی تقدیر کے مطابق میسے موعود کی آمد عیسائیت کے غلبہ کے زمانہ میں مقدر تھی اور اس نے دلائل قویہ اور براہین قاطعہ سے اسلام کوعیسائیت پر غالب کر دکھانا تھا۔ چنا نچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ومہدی موعود کی ایک عظیم الثان خدمت یہی ہے کہ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ومہدی موعود کی ایک عظیم الثان خدمت یہی ہے کہ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود یو بندی عالم مولوی نور محمد صاحب نقشبندی نے الوصیت اور مثلیث وغیرہ تو ٹر کرر کھ دیئے۔ چنا نچہ دیو بندی عالم مولوی نور محمد صاحب نقشبندی نے کہ تا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے وفات میں کے حربہ سے ہندوستان سے لے کرولایت تک کے کہ ایک محضرت مرزا صاحب نے وفات میں کے حربہ سے ہندوستان سے لے کرولایت تک کے دیاں دریوں کو شکست دے دی۔ ا

جزیہ موقوف کرنے میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ مسیح موعوڈ مذہب کی خاطر جنگ نہیں کریں گے۔ تلوار نہیں اٹھا ئیں گے جیسا کہ تھے بخاری کی دوسری روایت میں یہ ضع المسحوث ب کے الفاظ ہیں۔ جس میں یہ پیشگوئی تھی کہ مسیح موعوڈ کے زمانہ میں جہاد بالسیف کی شرائط پوری نہیں ہوں گی۔ اس لئے مسیح موعوڈ دلائل کی قوت سے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا اور انہیں شکست فاش دے گا۔ مہدی کے بارہ میں بھی یہی علامت رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ خون

نہیں بہائے گا۔ الشیعہ کتب میں بھی امام مہدی کے وقت جنگوں کے موقوف ہونے کا ذکر ہے۔ ال یَفتُدُ الْبِحِنْ زِیْسِ کے ظاہری معنی کرنا کہ سے جنگلی خزیر قبل کرتا پھرے گا ایک مضکہ خیز بات ہے جو شان نبوت کے بھی منا فی ہے۔ قر آن شریف میں بدکر داریہودیوں کو بندراور خزیر قرار دیا گیا ہے۔ (المائدہ: ۱۵) چنا نچہ علا مہرا غب اصفہانی کے نزدیک خزیر سے مراد مخصوص جانور کے علاوہ اخلاق وعادات میں اس کے مشابہ لوگ بھی ہیں۔ المائم رؤیا میں قبل خزیر کی تعبیر رہے کہ ظالم دشن پرغلبہ حاصل ہوگا۔ ا

حدیث میں آخری زمانہ کے علاء کوبھی ان کے بدخصائل نقالی، برعملی اور جھوٹ وغیرہ کے باعث بندر اور سؤر کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ 
پس مسیح موعود کے خزری قتل کرنے سے مراد دشمنان اسلام کوعلمی میدان میں شکست دے کرغلبہ حاصل کرنا، دعا اور مباہلہ کے نتیجہ میں انہیں ہلاک کرنا تھا۔ جسیا کہ حضرت مرزا صاحب کے مقابلہ پر آنے والے کئی دشمنان اسلام مثلاً عیسائی لیڈر ڈاکٹر ڈوئی، یادری عبداللہ آئھم آربیہ پیڈت کیھر ام اور دیگر کئی معاندین ہلاک ہوئے۔

اس حدیث کے بیالفاظ کہ میسے موعود مال کی طرف بلائے گا اور کوئی اسے قبول نہ کرے گا اس سے مراد بھی دنیوی مال نہیں ہوسکتا جس سے انسان بھی بھی انکار نہیں کرتا جیسا کہ رسول اللہ نے فر مایا کہ انسان کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہوتو وہ دوسری وادی کا تقاضا کرے گا اور اس کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چینہیں بھرتی ۔ 🛚 سوائے مٹی کے کوئی چینہیں بھرتی ۔ 🗎

پس مال سے مرادیہاں روحانی خزانے،قرآنی معارف اور دین کے حقائق ہیں جن سے دنیا والے دور بھا گتے ہیں اور دنیا کی طمع وحرص میں دین اور روحانیت قبول نہیں کرتے اور آج دنیا کی یہ حالت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا کی چبک دمک اور مادیت کے اس دور میں جب دنیا عبادت سے حالت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا کی چبک دمک اور مادیت کے اس دور میں جب دنیا عبادت سے بے بہرہ اور خدا کو بھول چکی ہے، خدا کی اطاعت اور عبادت میں کیا ہوا ایک سچا سجدہ بھی بلاشبہ بہت عظمت رکھتا ہے۔ پس جولوگ یہ روحانی خزائن قبول کریں گے ان کی کا یا پلیٹ جائے گی ان میں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا نظام قائم ہوگا جو کینہ، حسد اور بغض سے پاک ہوگا اور خدا کے فضل سے جماعت احمدید عالمگیر کے ذریعہ دنیائے احمدیت میں ایسا ہی ظہور میں آرہا ہے۔

بعض روایات میں حَتْ ی یَکُثُر َ فِیْکُمُ الْمَالُ فَیَفِیْضَ کے الفاظ بھی ہیں۔ ﷺجن کا مطلب یہ ہے کہ تنگدست عربوں میں بالخصوص اور اقوام عالم میں بالعموم مال کی فراوانی ہوگی آج یہ معنی بھی

پوری شان سے ظاہر ہور ہے ہیں۔

### حوالهجات

ل عمدة القاری شرح بخاری از علامه بدرالدین عینی جلد ۵ صفحه ۵۸ دارالطباعه عامره مصر

ع منداحمه جلد ۲ صفحه ۲۱۱ دارالفکر بیروت

س القول المختصر في علامات المهدى المنتظر صفحة ٢٦ مكتبه القرآن ٣ شارع قماش بولاق قاهره

س متدرك حاكم جلد ٢ صفح ٢٠٠٠ مكتبه النصر الحديثيه - رياض

۵ دیباچه ترجمه قرآن مولوی اشرف علی تھا نوی صفحه • ۳۰مطبوعه کتب خانه رشیده دبلی

ل سنن الدّ انى صفحه 90 ـ از علامه ابوعمر وبحواله عقد الدرر في اخبار المهنة ظر صفحه ٦٣ مطبع عالم الفكر قاهره

کے بحارالانوارجلد ۹ اصفحہ ۱۸ اداراحیاءالتراث العربی بیروت لبنان ۱۹۸۳ء

△ مفردات راغب ازعلامه راغب اصفها نی صفحه ۵ امطیع میمنیه مصر

9 الاشارات فی علم العبارات از علامه ابن شامین برحاشیة تعطیر الا نام جز ثانی صفحه ۱۷ کا مکتبه محریلی ملیمی به قاهره -مصر

• العمال جلد اصفحه • ١٩- مطبوعه دائر ه المعارف النظاميه حير رآبا و١٣١٣ هـ

ال بخارى كتاب الرقاق باب مايتقى من فتنه المال

١٢ بخارى كتاب الاستسقاء باب في الزلازل و الايات

#### ٢٣

## غلبهٔ حق بُراد بانِ باطلبه

عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَدُهُ مِ اللَّيُلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعُبَدَ اللَّاثُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ يَعُرُ اللهِ فَو اللهِ إِنْ كُنْتُ لَا ظُنُّ حِينَ اَنُولَ اللهُ هُو الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ يَارَسُولَ اللهُ هُو اللّذِينِ كُلِّهِ وَلَوْكُوهَ بِاللهُ لَا اللهُ عُولَ اللهِ يُنِ كُلِّهِ وَلَوْكُوهَ بِاللهُ لَا يَنْ اللهُ عَلَى اللهِ يُنِ كُلِّهِ وَلَوْكُوهَ اللهُ اللهُ عُونَ إِنَّ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ يَبُعَثُ اللهُ رِينَ حَا طَيّبَةً فَتَوفَى كُلَّ مَنُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ ثَمُ وَلَا عَيْرُ جِعُونَ إِلَى دِينِ خَرُدُلٍ مِنُ إِيْدَمَانٍ فَيَبُقَى مَنُ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرُجِعُونَ إِلَى دِينِ خَرُدُلٍ مِنُ إِيْدَمَانٍ فَيَبُقَى مَنُ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيرُجِعُونَ إِلَى دِينِ اللهُ وَيُهِ مَنْ اللهُ وَيُولِ عِنُ اللهِ وَيُولِ اللهِ وَيُهُ اللهُ وَيُولِ عَنُ اللهُ عَيْرَ فِيهِ فَيرُجِعُونَ إِلَى دِينِ اللهُ عَيْرَ فِيهِ فَيرُجِعُونَ إِلَى دِينِ اللهِ هَا اللهُ اللهُ عَيْرَ عِعُونَ إِلَى ذِينِ اللهُ عَيْرَ فِيهِ فَيرُجِعُونَ إِلَى ذِينِ اللهُ هُولَ اللهُ عَيْرَ فِيهِ فَيرُجِعُونَ إِلَى ذِينِ اللهُ عَيْرَ عِعُونَ اللهُ عَيْرَ عِعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَ عِعُونَ اللهُ عَيْرَ عِعُونَ اللهُ ال

(مسلم كتاب الفتن باب لا تقوم السّاعة حتى تعبددوس)

تر جمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے ( یعنی قیامت نہیں آئے گی ) یہاں تک کہ لات وعُول کی کی پہر پرستش کی جائے گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجب قر آن شریف کی بیر آیت اتری کہ وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اسے تمام دنیوں پر غالب کر بے خواہ مشرک اسے ناپیند ہی کریں تو میں یہ خیال کرتی تھی کہ بیر (غلبہ) مکمل اور (دائمی) ہے۔ آپ نے فرمایا۔ غلبہ جب تک خدا چاہے گار ہے گا۔ پھر اللہ تعالی ایک خوشگوار ہوا چلائے گا اور مرف وہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وفات پا جائے گا اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی بھلائی نہیں اور وہ اپنے آ باؤا جداد کے مشرکا نہ دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ (اور پھر لات وعُول کی دوبارہ پرستش ہوگی)

تشریک: امام حاکم اور علامہ بغوی نے بھی بیرحدیث روایت کی ہے اوراس کی صحت پرا تفاق کیا ہے۔شیعہ مسلک میں بھی اس مضمون کی روایات ملتی ہیں ۔سورۃ تو بہ (آیت:۳۳) میں اسلام کے تمام ادیان پرجس غلبہ کا ذکر ہے بیروہ حقیقی اور دائمی غلبہ ہے جو دلیل اور جُبّت کی رو سے حاصل ہوتا ج جبيها كمالله تعالى فرما تا ب لِيَهُ لِكَ مَنُ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحُى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (الا نفال:۴۳) کہ ہلاک ہو جائے وہ جو دلیل سے ہلاک ہوا اور زندہ رہے وہ جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں تکمیل مدایت قرآنی کے ساتھ سرز مین عرب میں موجود مذاهب بهوديت عيسائيت اورمشركين وغيره بيرظا هرى رنگ ميں بھىمسلمانوں كواقتة اراورغلبه نصیب ہوا کہ بیرقیام شریعت کا بنیادی تقاضا تھا اور دلیل و حجت کے لحاظ سے بھی ان مذاہب کوملزم تشهرا یا گیا که بیاسلام کا آخری مقصد تھالیکن دنیا کے تمام ادیان پر ججت و بر ہان کی روسے اس غلبہ کی تکمیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے غلام اور خادم سے ومہدی کے زمانہ میں ہی مقدرتھی یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرِنظر حدیث میں بیان کردہ حضرت عائشہؓ کی اس بات سے اتفاق فر ما یا که اسلام ضرور غالب آئے گا اس عارضی غلبہ کی تنحیل بعد میں ہوگی ۔ چنانچہ شیعہ اور اہلسنت مفسرین کااس امریرا تفاق ہے کہ بیغلبہ سے موعودا ورا مام مہدی کے وقت میں ہوگا 💵 اور چونکہ پیغلبہ جُبّت وبر ہان کے ذریعہ مقدرتھااسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یَسضَعُ الْحَوْبَ كَى بِيثَيْكُو بَى فر ما نَي تَقَى كَمْتِ موعود ومهدى تلوارسے جنگ كى بحائے دلائل سے ملببي مذہب یاش پاش کر دکھائے گا اور یہ جوحدیث میں آیا ہے کہ سے کے سانس سے کا فرمریں گے اور اس کا سانس و ہاں تک ہنچے گا جہاں تک اس کی نظر ہو گی ۔ 🎚 اس سے ظاہری موت اس لئے مرادنہیں لی جاسکتی کہ اگر سارے کا فرمسے کے دم سے ہی مرجا ئیں گے تو آپ پر ایمان کون لائے گا۔ پس اس کے یہی معنی ہیں کمسے دلائل قوبیا وربرا ہین قاطعہ سے کفارکو ہلاک کرے گا اور حدیث وَیُھُلِکُ اللهُ ُ فِيُ ذَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسُلامُ ■كَ ظاہرى معنے كەاللەتغالى مسى موعود كزمانه ميں سوائے اسلام کے تمام ندا ہب کو ہلاک کر دے گا قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ کیونکہ قرآن میں یہود ونصاریٰ کے قیامت تک باقی رہنے کا ذکرموجود ہے۔ پس رسول اللہ کی اس پیشگوئی کا بھی یہی مطلب ہے کہ اسلام کوتمام مٰدا ہب پرعلمی وروحانی غلبہ عطا کیا جائے گا جس کا آغاز اس زمانہ کے سے ومہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے ذریعہ ہو چکا اور جس کے واضح آثار جماعت احمدیہ کی خلافتِ خامسہ کے دور میں افقِ عالَم پر ہرصاحب بصیرت دیکھ سکتا ہے۔ حوالہ جات

ل (الف) تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن جلد ۵ صفحه ۲۲ - از علا مهطبر سي احياء التراث العربي

بيروت لبنان

(ب) تفسيرمظهري جلد ۴ صفحه ۱۹۵ مطبع فاروقی پریس د ہلی

٢ مسلم كتاب الفتن باب ذكرالد جال

س ابوداؤد كتاب الملاحم باب ذكرالدجال

### قیامت سے پہلے دس نشانات

عَنُ حُذَيْفَةَ ابْنِ اَسِيُدِ الْغِفَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اِطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَ نَحُنُ نَتَذَا كَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُ وُنَ قَالُوا نَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ النَّهَا لَنُ تَقُومُ مَتَّى تَرَوُنَ قَبُلَهَا عَشَرَ ايَاتٍ فَذَكُرَ الدُّحَانَ النَّهَا لَنُ تَقُومُ مَتَّى تَرَوُنَ قَبُلَهَا عَشَرَ ايَاتٍ فَذَكُرَ الدُّحَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمُسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَنُزُولَ عِيْسَى وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمُسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَنُزُولَ عِيْسَى بِنِ مَرُيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ ثَلاثَةَ بَنِ مَرُيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ ثَلاثَةَ بَحُسُونِ وَحَسُفٌ بِالْمَغُوبِ وَحَسُفٌ بِالْمَعُوبِ وَحَسُفٌ بِعَدُولِ وَحَسُفٌ بِعَالَمَ عَلَيْهِ وَاخِرُ ذَالِكَ نَارٌ تَخُوجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ بِحَنِيلُو فَ النَّاسَ وَالْحِرُ ذَالِكَ نَارٌ تَخُوجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ اللهُ مَحْشَوِهِمُ.

(مسلم كتاب الفتن باب في الأيات الّتي تكون قبل السّاعة)

تر جمہ: حضرت حذیفہ "بن اسیدالغفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس
تشریف لائے ہم باہم گفتگو میں مصروف تھے آپ نے فر مایا کیا با تیں کررہے ہوہم نے عرض کیا کہ
قیامت کا ذکر کررہے تھے۔ آپ نے فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے تم دس
نشان دیکھ او آپ نے دخان، دجال، دائیہ، مغرب سے سورج کے طلوع، نزول عیسیٰ بن مریم، یا جوج
ماجوج اور تین خسوف مشرق ومغرب اور جزیرہ العرب میں بیان فر مائے اور دسویں چیز ایک آگ
بیان فر مائی جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے اکٹھا ہونے کی جگہ کی طرف ہائے گی۔
تشریح: امام حاکم نے بیر حدیث صحیح قرار دی ہے۔ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں
قیامت سے قبل ظاہر ہونے والے ان نونشانات کی ترتیب مختلف بیان کی گئی ہے اسی طرح ایک اور
روایت میں دجال کے ساتھ دسویں نشانی یا جوج ما جوج کا بھی ذکر ہے۔ اس جگہ یہ نشانات ایک طبعی

اوروا قعاتی ترتیب سے بیان کئے جائیں گے جن میں

(i) مسیح موعود کا ظہور مرکزی نشانی ہے باقی تمام نشانیاں گویااس کے گردگھومتی ہیں، جن کا کمال شان کے ساتھ اس زمانے میں پورا ہو جانا ثابت کرتا ہے کہ سیح موعود کے ظہور کی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے جس کے مدمی حضرت مرزاصا حب موجود ہیں اور وہ بیتمام نشان اپنے حق میں پیش بھی فرما چکے ہیں۔

(ii تا iii) دجال اوریا جوج ماجوج سے ترقی یافتہ مغربی اقوام اور بالخصوص مسیحی قوم کے دنیوی اور د نیوی اور د بنی علماء مراد ہیں جن کی مذہبی اور دینی شکست دلائل کے میدان میں مسیح موعود کے ذریعیہ مقدرتھی سو اسلام کے بطل جلیل حضرت مرزا صاحب کے ذریعہ بید دونوں نشان بڑی شان سے پورے ہو چکے ہیں۔

(iv) مسیح موعود کے زمانہ میں مغرب سے سورج کے طلوع کا ایک مطلب یہ تھا کہ یورپ سے علم کا سورج چڑھے گا جس سے دنیاروشنی پائے گی۔ دوسر ہے مغرب سے طلوع آ فتاب کا گہراتعلق مغربی اقوام کی مذہبی و دینی شکست سے بھی ہے جس کے نتیجہ میں مسیح موعود کی جماعت کے غلبہ کا سلسلہ مغرب میں شروع ہونا تھا اور مغرب سے اسلام کے روحانی سورج نے طلوع کرنا تھا۔ چنا نچے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

''آ فتاب کے مغرب سے طلوع کرنے سے مراد جیسا کہ ایک رؤیا میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مغربی ممالک آ فتاب صدافت سے منور کئے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا''۔ آ
اور پھر فر مایا: -

''خدانے میرے ذریعہ اسلام کے سورج کو جبکہ وہ غروب ہور ہاتھا پھر مغرب سے طلوع کیا''۔

آج سے سوسال قبل شاید کوئی اس حقیقت سے انکار کر دیتا جب مغرب میں احمدیت کا آغاز ہو رہا تھالیکن آج یورپ میں بینشان جس شان سے ظاہر اور پورا ہور ہاہے اس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔

(۷) دخان کے معنی دھوئیں کے ہیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس سے عرب میں

ظاہر ہونے والے قحط کا نشان مراد لیا گیا تھا۔ آئری زمانہ کی نشانیوں میں بائیبل میں بھی کال پڑنے کی خبرتھی جو اس زمانہ میں پوری ہوئی۔اس کے علاوہ دخان کے ظاہری معنی کے لحاظ سے دھوئیں کا نشان بھی اس زمانہ میں مختلف شکلوں میں پورا ہو چکا ہے۔ایٹم بم کے دھوئیں کی صورت میں بھی اور جدید مشینوں، سوار یوں اور کارخانوں کے ایندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والے دھوئیں کی صورت میں بھی۔جس کے نتیجہ میں فضائی آلودگی (Pollution) آئے کے دور کا ایک خوفاک مسئلہ بن چکی ہے۔

(vi) دابّة کے معنی جانور یا کیڑے کے ہیں، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جب لوگوں پر فرد جرم عائد ہوجائے گی تو ہم ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جوان کوکائے گا کیونکہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ (اہمل: ۳۰۰) نواس بن سمعان کی روایت میں سے موعود کی تشریف آوری اوران کے محصور ہوجانے کے وقت ان کے خالفین کی گردنوں میں ایک کیڑے کے پیدا کرنے کا ذکر ہے جس سے وہ کثرت سے ہلاک ہوں گے۔ آ علامہ توربشتی (متوفی ۱۳۴ھ) نے بھی اس کیڑے موت سے طاعون کا کیڑا مرادلیا ہے۔ آ شیعہ روایات میں بھی امام مہدی کے زمانہ کی نشانی سرخ موت (یعنی جنگ اورسفیدموت یعنی طاعون بیان کی گئی ہے۔ آ

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی کی صداقت کے لئے چانداور سورج گرہن کا نشان رمضان کی خاص تاریخوں میں ظاہر ہوا تو حضرت مرزاصا حب کو بتایا گیا کہ اگرلوگوں نے اس نشان سے فائدہ نہ اٹھایا تو ان پر ایک عام عذاب نازل ہوگا۔ پھر ۱۸۹۸ء میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ پچھ فرشتے پنجاب کے مختلف مقامات پر سیاہ رنگ کے پودے لگارہے ہیں اور آپ کو بتایا گیا کہ بیطاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ آپ کو عالم کشف میں ایک کیڑا دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ بیطاعون کا کیڑا ہے۔ اس کا نام دائیۃ الارض اس لئے رکھا گیا کہ زمین کے کیڑوں سے یہ بیاری پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے اس سے بیاشارہ تھا کہ یہ کیڑا ابطور سزا اس وقت نکلے گا جب مسلمان اور ان کے علاء زمین کے طرف جھک کرخود دائیۃ الارض یعنی زمینی کیڑے ہے۔ بن جا نمیں گے۔ آ

چنانچہ پیشگوئی کے مطابق بیہ دابہ الارض ظاہر ہوا۔ بمبئی سے طاعون کا آغاز ہوا مگر جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ پنجاب میں بہت سخت طاعون پڑے گی بعد میں ایسا ہی ظہور میں آیا اور ایک غیر معمولی طویل دورہ طاعون کا ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ایک ہفتہ میں تمیں تمیں ہزار اموات ہوئیں اور ایک سال میں کئی لاکھ آدمی مرگئے اور ہر سال طاعون میں شدت آتی جلی گئی۔ الاکھوں آدمیوں نے بی قہری نشان دیکھ کر حضرت مرزاصا حب کوسیج موعود ومہدی موعود قبل کیا۔اس نشان کی عجیب علامت بی تھی کہ اس وقت تک طاعون کا زور نہیں ٹوٹا جب تک حضرت مرزاصا حب نے اللہ تعالی سے علم یا کراس کا اعلان نے فرمادیا۔

(ixt vii) اس حدیث میں مذکور تین نشانات کا تعلق مشرق مغرب اور جزیر ہ عرب میں خصف سے ہے۔ خسف کے معنی زمین میں دھنس جانے کے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی قارون کے اپنے گھر سمیت زمین میں دھنس جانے کے لئے یہی لفظ استعال ہوا ہے۔ گویا حدیث میں ان خوفنا ک زلازل کی طرف اشارہ ہے جن کا سلسلہ مشرق و مغرب پر محیط ہوگا اور قیامت سے قبل خاص طور پر مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہونے والے تھے۔ بعض اور احادیث میں بھی امام مہدی کی بشارت کے ساتھ زلازل کی خبر بھی دی گئی ہے۔ آنجیل میں بھی میں بھی کی بعث ثانی کے وقت بڑے بڑے بوئے کو نچال آنے کا ذکر ہے۔ آخیل میں بھی میں کے بعد دنیا کو متنبہ کیا کہ:

'' خدانے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ جسیا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلز لے آئے ایسا ہی یورپ میں بھی آئے اور نیزایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے اور بعض ان میں قیامت کانمونہ ہوں گڑ''

جہاں تک عرب دنیا کا تعلق ہے آٹھویں صدی ہجری میں مدینہ منورہ میں ایک سخت زلزلہ آیا جس کے بعدلا و سے سالی آ گ بھڑی کہ جمعرات کی رات سے جمعہ کی شبح تک بھڑ کتی رہی ۔ اللہ ۱۸۹۱ء میں مشرقی دنیا کے ایک ملک جاپان میں زلزلہ سے آٹھ ہزار اموات ہوئیں اور ایک لاکھ ۹۷ ہزار مکانات تباہ ہوئے ۔ ۱۸۹۵ء میں آسام ہندوستان میں سخت ہولناک زلزلہ آیا۔ ۱۹۰۷ء میں ویسٹ انڈیز میں ہمیت ناک زلزلہ سے چالیس ہزار افراد ہلاک ہوئے ۔ ۱۹۹۵ء میں کا نگڑہ کے زلز لے میں ۲۰ ہزار اموات ہوئیں اور چھ لاکھ مربع میل تک جھٹے محسوس کئے گئے۔ ۱۹۰۷ء میں مغربی دنیا کے ملک سمان فرانسکوامریکہ میں زلزلہ سے ایک ہزار افراد ہلاک ہوئے اور ۲۰ کروڑ ڈالر کی جائدا دتاہ ہوئی۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے بجاطور پر دنیا کومتوجه کیا که:

'' بحالت مجموعی تاریخ میں دیکھا جائے تو ایسا سلسله زلا زل جوتمام دنیا پر

محیط ہو گیا ہو کبھی نظر نہیں آتا''۔ 🖻

چنانچہ یہ حقیقت غیروں نے بھی تتلیم کی ، کا نگڑہ کے زلزلہ کا ذکر کرتے ہوئے بیبیہ اخبار نے لکھا:

'' جب سے مرزا صاحب نے دعوی کیا ہے تب سے ایسے اثرات و بائی
امراض اور زلز لے آنے لگے ہیں اس سے پیشتر ایک صدی کی تاریخ کو بغور
دیکھا جاوے تواس صدی میں کسی ایک صدمے کا آنامعلوم نہیں ہوتا'' ہے

(x) قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والا دسوال نشان وہ آگ بیان کی گئ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کوان کے حشر کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں کہ ایک ایسی آگ ہو گی وعدن (یمن کا شہر) کی قد سے نکلے گی جولوگوں کو حشر کی طرف ہانکے گی جو چیونٹیوں اور کیڑوں کموڑوں کو حشر کی طرف ہانکے گی جو چیونٹیوں اور کیڑوں کموڑوں کو جھی جمع کر دے گی۔ اپنی ہولناک علامات کے لحاظ سے بیوہ آخری نشانی معلوم ہوتی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگی چنا نچہ ملاعلی القاری نے لکھا ہے کہ اس میں بڑے حشر (قیامت) کی طرف اشارہ ہے جہاں کفار کو ہا مک کرلے جایا جائے گا۔ آس لئے پہلی نونشانیوں کے بورا ہو جانے کے بعد قرب قیامت اور یوم حشر کی آخری نشانی کی طرف بسرعت سفر کرتے ہوئے دنیا کو خدا کا خوف اور تقویل اختیار کرتے ہوئے وہ مہدی برحق قبول کر لینا چاہئے پہلے اس سے کہ قیامت کا خوف اور تقویل اختیار کرتے ہوئے وہ مہدی برحق قبول کر لینا چاہئے پہلے اس سے کہ قیامت آجائے۔ یمن کے شہر عدن کے جغرافیہ میں خاموش آتش فشاں پہاڑوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ گا

### حوالهجات

ل متدرک حاکم جلد ۴ صفحه ۴۲۸ مکتبه النصر المحدیشیه ریاض ۲ مخص از از الداو بام صفحه ۵۱۵ روحانی خز ائن جلد ۳ صفحه ۳۷۷، ۳۷۷ ۳ خطبه الهامیه صفحه ۲۷ اروحانی خز ائن جلد ۲ اصفحه ۲۵۳ (ترجمه ازعربی) ۴ بخاری کتاب النفیر سورة دخان ۵ مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال لے عقا ئدمجة ديدالصراط السوى ترجمه عقا ئدتور بشتى از علامه شهاب الدين توربشتى

مترجم ازمولوی اختر محمد خان تا جرکتب منزل نقشبندیی شمیری باز ارلا هور

کے اکمال الدین صفحہا ۹۸مطبع حیدریہ نجف

۸. نزول کمسیح صفحه ۳۹ روحانی خزائن جلد ۱۸صفحه ۲۱۲ تا ۴۲۱

و انسائیکوییڈیا آف برٹینکا زیرلفظ پلگ جلد کاصفحہ ۹۹۱ ۔ ایڈیشن ۱۹۵۱ء

ول كشف الغمه في معرفة الائمَه جلد ٣ صفحه • ٢٥ ـ ازعلامه الوالحن الاربلي \_ دارالاضواء بيروت الالوقا ١١/١١

يٍّا, هقيقة الوحي روحاني خزائن جلد٢٢صفحه ٢٥٦

سل فتح البارى از علا مها بن حجر جزس اصفحه ۸ دارالنشر الكتب الاسلاميد لا مور

٨ل ملفوظات جلد ۵صفحه ۸ جدیدایڈیشن

هل پیپهاخبار کیمئی ۱۹۰۵ء

لا مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح جلد ۵صفحه ۱۸۸ مكتبه ميمنيه مصر

∠ اردودائر ه المعارف الاسلام بيصفحه ۸ دانش گاه پنجاب لا هور

## اہلِ مشرق کی سعادت مندی

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحُرِثِ بُنِ جَزُءِ الزُّ بَيُدِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالُهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُورُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشُرِقِ فَيُوطِّئُونَ لِلْمَهُدِيِّ يَعُنِى سُلُطَانَهُ.

(ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدى)

تر جمہ: حضرت عبداللہ ؓ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مشرق سے بچھ لوگ نکلیں گے جوامام مہدی کے لئے راہ ہموار کریں گے اور ان کے غلبہ کے لئے خد مات انجام دیں گے۔

کنی المسنت کے علاوہ بیر حدیث شیعہ مسلک کے نز دیک بھی مسلّم ہے اور علامہ ابوعبداللّہ النجی الشّرائجی الشّرائجی الشّافعی نے اس کی صحت پراتفاق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ثقہ اور مسلّمہ راویوں نے اسے روایت کیا ہے۔ آ

اس حدیث سے بھی اہل مشرق کی سعادت مندی کا پیتہ چلتا ہے کہ انہیں آغاز میں امام مہدی کے لئے راہ ہموار کرنے اور غلبہ حق میں ان کے انصار بننے کی توفیق ملے گی۔ دیگر احادیث میں بھی مہدی اور ان کے انصار واعوان کا علاقہ مشرق کی سرز مین قرار دی گئی ہے۔ چنا نچہ سلم کی حدیث میں ابن مریم کا نزول دمشق کے مشرق میں بتایا گیا ہے اور ظہورِ دجّال کا علاقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی سرز مین بیان فر مایا جہاں اس کا روحانی مقابلہ سے ومہدی نے آ کر کرنا تھا۔ بعض اور روایات سے مسیح موعود کے ان اصحاب اہلِ مشرق کی عظمت و مرتبت کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے (جہنم کی ) آگ سے محفوظ اور آزاد کر دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو (پہلی دفعہ)

ہندوستان سے جہاد کرے گی اور دوسرے وہ لوگ جوعیسیٰ بن مریم (مسیح موعود) کے اصحاب ہوں گے۔

مسیح موعود کے ان اصحاب خاص کی تعدادا حادیث میں ۱۳۳۳ بیان ہوئی ہے اوران کی صفات یہ

الکھی ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کردے گا (یعنی متحد ہوں گے) اور وہ کسی سے خوف نہیں کھا ئیں گے اور جواُن میں داخل ہوگا اس پراترائیں گے نہیں (یعنی خدا پر کامل بھر وسہ ہوگا)

پس انہی نوشتوں کے عین مطابق اس زمانہ میں مشرق یعنی ہندوستان کے ملک میں ہی مہدی کا آنا مقدر تھا سویہ خوش نصیبی اہلِ مشرق کے حصہ میں آئی ۔ مہدی کے ۱۳۳۳ ساتھیوں کا ذکر شیعہ لٹر پچر میں بھی موجود ہے۔ چنا نچہ حضرت امام ابوعبداللہ جعفر صادق سے بوچھا گیا کہ مہدی کے ساتھ کتنے لوگ نگلیں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق یعنی ۱۳۳۳ ہوں گے۔ اس طرح مہدی کے اصحاب کی صفات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے علاقے اور وطن مختلف ہوں گے گران کے مقاصدایک ہوں گے۔ آ

یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ان تین صد تیرہ اصحاب کے نام انجام آتھم میں ۱۸۹۲ء میں شائع فر مادئے تھے اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب چا چڑاں شریف نے اس پہلو سے بھی آپ کی تصدیق فر مائی کہ رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تین سوتیرہ اصحاب موجود ہیں جو آپ کی سچائی کی نشانی ہے۔ ◘

### حوالهجات

ل كشف الغمه في معرفة الائمه جلد ٣صفحه ٢٥٨ - ازعلامه ابوالحسن على بن عيسلى الاربلى دارالاضواء بيروت ٢ نسائى كتاب الجهاد باب غزوة الهند

سع متدرك حاكم جلد م صفحة ۵۵ دار الفكر بيروت ۱۳۹۸ ه

م بحارالانوارجلد۳۵صفحه۰ ا۳ دارا حیاءالتراث العربی بیروت

ه اشارات فریدی جلد س صفحه ۲ مطبوعه مفید عالم پرلیس آگره ۱۳۲۰ ه

### غلاموں کے آ قا کا اظہار محبت وشوق

عَنُ اَبِى هُرَيُرة أَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ..... قَالَ وَدِدْتُ اَنَّا قَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قَالَ وَدِدْتُ اَنَّا قَلُ رَأَيُنَا إِخُوانَنَا قَالَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَا بِإِخُوانِكَ؟ قَالَ بَلُ اَنْتُمُ اَصُحَابِى وَإِخُوانِى اللهِ وَسَلَّمَ اَلسُنَا بِإِخُوانِكَ؟ قَالَ بَلُ اَنْتُمُ اَصُحَابِى وَإِخُوانِى اللهِ اللهِ يَعْدُ وَانَا فَرَطُهُمُ عَلَى الْحَوْضِ ..... الخ

(مسند احمد بن حنبل جلااصفح ۱۵۳۰ دار الفكر العربي بيروت)

تر جمیہ: حضرت ابوھریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا۔

میری دلی تمنا ہے کہ کیا ہی خوب ہوتا جو ہم اپنے بھائیوں کوان آئکھوں سے دیکھے لیتے صحابہ ٹنے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہموائی وہ ہیں جوابھی نہیں آئے اور میں حوض کوثریران کا پیشر وہوں گا۔
تشریح: یہ حدیث علامہ سیوطی نے صحیح قرار دی ہے۔ ا

حضرت ابوهریرہ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے اور اہل قبور کوسلام کیا پھر آخری زمانہ کی جماعت آخرین کا ذکر خبر کر کے ان کے لئے جس والہا نہ محبت کا اظہار کیا وہ یقیناً قابلِ رشک ہے۔ صحابہ ٹے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے بہچا نیں گے جوابھی دنیا میں نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا بھی تم پنج کلیان گھوڑ ہے (جن کے پاؤں اور پیشانی پرسفیدی کے نشان ہوتے ہیں) کا لے سیاہ گھوڑ وں کے درمیان دیھوتو بہچان لوگے یا نہیں۔ صحابہ ٹے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وضوکی وجہ سے میرے ان امتوں کے چرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا پیشر و

ہوں گا۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ جنہوں نے آپ کی تعلیم چھوڑ دی ان کے لئے آپ نے بخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سے دورر ہے کا ارشاد فرمایا جس سے خدا کی پناہ مانگئی چاہئے۔
اس آخری جماعت کی خوبیوں ، نیک صفات اور مقام کے بارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پاکر بار ہابڑی محبت سے اسے یاد کیا چنا نچہ ایک روایت میں ہے۔ ابو مُحیرِیُر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤجو آپ فرتے بیں کہ میں نے ایک صحابی ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا تا جوں ایک صبح منی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوانہوں نے کہا ہاں میں آپ کوایک بہت اچھی حدیث سنا تا ہوں ایک صبح ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ہم سے بھی ہمارے ساتھ شریک طعام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہم سے بھی ہمارے ساتھ شریک طعام شول کرنے کی سعادت پائی اور آپ کے ساتھ دینی خدمات اور جہا دمیں شرکت کی آپ نے فرمایا ہاں ایک قوم ہے جو تمہارے بعد ہوگی وہ مجھ پر ایمان لا نمیں گے حالانکہ انہوں نے مجھ دیکھانہیں ۔ آگویا مجھے دیکھانہیں ۔ آگویا مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لانا اور میرے نام کی خاطر قربانیاں انہوں نے مجھ دیکھانہیں ۔ آگویا مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لانا اور میرے نام کی خاطر قربانیاں کا نیاس جماعت کا خاص مقام ہوگا اور اس وجہ سے وہ بڑی شان کی حال ہوگی۔

کرنا ہیاس جماعت کا خاص مقام ہوگا اور اس وجہ سے وہ بڑی شان کی حال ہوگی۔

پس کتنے سعادت منداورخوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام وقت مسے ومہدی کے ذریعہ آپ کتنے سعادت منداورخوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام وقت مسے ومہدی کے ذریعہ آپ کے آتا ومطاع حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم پر از سرنو ایمان تازہ کیا اور آپ سے سے محبت اور کامل اطاعت کی برکت سے دین حق کی راہ میں جان و مال اور وقت کی قربانیوں کی توفیق پائی اور پارہے ہیں جس کے نتیجہ میں عظیم الشان دینی فقوصات کے سلسلے جاری وساری ہیں۔ وَ باللهِ النَّهُ فِیْدَق۔

حواله جات ل الجامع الصغيراز علامه سيوطى جز٢ صفحه١٩٥ مكتبه اسلاميه لا مور ٢. مند دارى كتاب الرقاق بافضل آخر هاذ و لامّة

# اہلِ بَيتِ رسولُ

عَنُ مُصُعَبَ ابُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُمَانُ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ.

(مستدرك كتاب معرفة الصّحابه ذكر سلمان الفارسي)

تر جمہ: حضرت مصعب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سلمان (فارسی) ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔

تشریح: اس روایت پرسی وشیعه مکاتب فکرمتفق ہیں 🎩

حضرت سلمان فاری ملک فارس کے بجمی باشند ہے ہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ان کی نیکی و تقوی اور اطاعت و زہد دیکھ کر انہیں اپنا حقیقی روحانی اہل بیت قرار دیا دوسری طرف آخری زمانہ میں ایمان قائم کرنے والے مردکامل کوسلمان کی قوم میں سے قرار دے کر بتادیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اہل بیت سے ہوگا۔ مہدی کا جسمانی اہل بیت سے ہونا اس لئے بھی بعیداز قیاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سے آنے والے عیسی "بن اس لئے بھی بعیداز قیاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سے آنے والے عیسی "بن مریم کومہدی قرار دیا ہے۔ قرآن شریف میں پسرنو شخ کواس کے اعمال بدکی وجہ سے اِنگ ہوگئیس مِنُ اَھُلِکَ فرماکر حضرت نوع کے اہل بیت سے خارج کردیا گیا۔ (ھود: ۲۷) جس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل بیت کے اہل بیت کے اس مفہوم کی تائید بعض دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کی آل (اہل بیت ) کون ہیں آپ نے فر مایا ہر تقی میر ااہلِ بیت ہے اور پھر آپ نے بیر آیت پڑھی اِنُ اَوُلِیَاءُ ہُ اِلَّا الْمُتَّقُونُ نَل (الانفال: ۳۵) یعنی بیت اللہ کے حقیقی ولی متقی لوگ ہی ہیں۔ امام مہدی کے اہل بیت میں سے ہونے کا مسئلہ بیحد بیث خوب واضح کردیتی ہے جس میں ایک قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے روحانی معنی مراد لئے اور سب متی لوگوں کو اپنا اہل بیت قرار دیا بے شک رسول اللہ کے ساتھ خونی رشتہ رکھتے ہوئے جسمانی طور پرآپ کے اہل بیت میں شامل ہونا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ مگر جب روحانی رشتہ بھی ساتھ موجود ہوتو بھریہ دوہری سعادت ہے۔ چنا نچہ حضرت امام جعفرصاد ق من فرماتے ہیں کہ میں سے جو شخص تقوی کی اختیار کرے وہ اہل بیت میں سے ہاور حضرت امام محمد باقر من فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے وہ اہل بیت میں سے ہے۔ ا

مشہور عرب شاعر نشوان حمیری نے کیا خوب کیا ہے۔

الُ السنَّبِيِّ هُمُ اَتُبَاعُ مِلَّتِهِ مِنَ الْاَعَاجِمِ وَالشُّودَانِ وَالْعَرَبِ لَوْلَمُ يَكُنُ اللَّهُ إِلَّا قَرَابَتَهُ صَلَّى الْمُصَلِّى عَلَى الطَّاغِيُ آبِي لَهَب

لیعنی نبی کریم کے اہل میت دراصل آپ کے دین کے پیروکار ہیں خواہ وہ عجمی ہوں یا عربی، گورے ہوں یا کا لیے، گورے ہوں یا کا لیے، اگر آپ کے اہل میت صرف آپ کے خونی رشتہ دار ہی ہوتے تو ایک درود پڑھنے والا درود پڑھنے ہوئے سرکش ابولہب پربھی رحمتوں اور برکتوں کی دُعا کرر ہا ہوتا۔

حضرت مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں:

''آل کالفظ اپنے اندرایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ یہ کہ آل چونکہ وارث ہوتی ہے اس لئے انبیاء ملیم السلام کے وارث یا آل وہ ہوتے ہیں جوان کے علوم کے روحانی وارث ہیں اسی واسطے کہا گیا ہے کہ کُ لُ تَقِیّ وَ نَقِیّ آلِی اللہ اللہ علوم کے روحانی وارث ہیں اسی واسطے کہا گیا ہے کہ کُ لُ تَقِیّ وَ نَقِیّ آلِی اللہ اللہ علی ہم تقی اور یا کباز میری آل ہے )۔

ہاں اگر روحانی اہل بیت ہونے کے ساتھ ظاہری تعلق اور نسبت بھی ثابت ہوجائے تو یہ سونے پر سہا گہوالی بات ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام کو اہلِ بیت سے بین سبت بھی حاصل تھی چنانچہ آپ فرماتے ہیں: -

''سادات کی جڑیہی ہے کہ وہ بنی فاطمہ سے ہوں سواگر چہ میں علوی تو

نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ میں سے ہوں، میری بعض دادیاں مشہور اور سیح النسل سادات میں سے تھیں ۔۔۔۔ ماسوااس کے ریم تبہ فضیلت جو ہمارے خاندان کو حاصل ہے صرف انسانی روایتوں تک محدود نہیں بلکہ خدانے اپنی پاک وحی سے اس کی تصدیق کی ہے'۔۔ آ

شیعہ وسیٰ دونوں مسلک کے نزدیک مسلم بعض احادیث میں مہدی کے بارہ میں بیکھی ذکر ہے

کہ لَوُ نُـهُ لَـوُنٌ عَـرَبِیٌّ وَجِسُمُهُ جِسُمٌ إِسُو اَئِیلِیٌّ کہ مہدی کارنگ عربی اورجسم اسرائیلی ہوگا۔ اقارسی الاصل خاندان کا فرد ہونے کے لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں اسرائیلی خون کی آمیزش بھی تھی۔ جیسا کہ حاکم نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عمر کی بیروایت بیان کی ہے کہ اہل فارس حضرت اسحاق کی اولا د ہیں۔ ایچنا نچے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

د'میرے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں اور احادیث اور آثار کود کیھنے والے خوب مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں اور احادیث اور آثار کود کیھنے والے خوب مبارک پیوندوں ہے کہ وہ مرکب اللہ کے اور ایک خوب کے دوہ مرکب الوجود ہوگا'۔ ا

### حوالهجات

ل تفییر مجمع البیان از علامه طبری جلد ۵ صفحه ۱۲۷ مکتبه علمیه اسلامیه تهران ۲ تفییر الصافی از علامه فیض کا شانی جلداوّ ل صفحه ۹۸ مکتبه اسلامیه تهران ۳ ملفوظات جلد دوم صفحه ۲۲ ایرانا اندیشن

س مع نزول المسيح حاشيه درجاشيه صفحه ۴۸ روحانی خزائن جلد ۸ اصفحه ۴۲ ۲

ه (i) الفتاوى الحديثيّه صفحه ٢٨ ـ ازعلامه ابن حجريشمى مكتبه محودتو فيق (طبع اولى ١٣٥٣ه) القطبي بميدان الازهر مصر

(ii) کشف الغمه فی معرفة الائمهاز علامها بوالحن الاربلی جلد۳صفحه ۲۶۹ دارالاضواء بیروت کی کنز العمال جلد ۲ صفحه ۲۱۵ دائر ه المعارف النظامیه حیدر آباد دکن کے تخفہ گولڑ و بیصفحه ۳۲ روحانی خزائن جلد ۷ اصفحه ۱۱۸

## مَهدى – رسول اللُّكُا كامل فرما نبر دار

عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَكُ لَكَ اللهُ خَلِكَ الْيَوُمَ حَتَّى قَالَ لَوُ لَكُ لَكَ اللهُ خَلِكَ الْيَوُمَ حَتَّى يَبُعثَ رَجُلًا مِنِّى اَوُ مِنُ اَهُلِ بَيْتِى يُوَاطِئَى اِسُمُهُ اِسُمِى وَاسْمُ اَبِيهِ اِسُمُ اَبِيهِ اِسُمُ اَبِيهِ السَّمُ اللهُ الْارُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَجَوُرًا.

(ابو داؤد كتاب المهدى)

ہجری ہے، بیعباسی حکومت کا دور تھا جس میں محمد بن عبداللہ معروف بہ نفس زکیہ (حضرت امام حسینً کے بوتے ) نے مہدی کا لقب اختیار کر کے عباسی خلیفہ منصور کے بالمقابل خلافت کا دعویٰ کیا۔ تو محمد کے حامیوں نے میددیث ان کی تائید میں پیش کر کے مشہور کیا کہ محمد بن عبداللہ ہی وہ مہدی موعود ہیں جن کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی تھی۔ اسی زمانہ میں باپ کے نام میں مشابہت والی حدیث کے یہ الفاظ مشہور عام ہوئے اور بڑی جماعت نے انہیں مہدی تسلیم کر کے بیعت بھی کر کے ایک اگر چہوہ ۴۵ اصلی عباسی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ آ

اس حدیث میں بڑی قطعیت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرنگ روحانی فرزند کے ظہور کی خبر دی گئی ہے۔ وحی الہی کے بغیرالیں یقینی خبر دینا ناممکن ہے پھراس رجلِ موعود کا کام قیام عدل بیان کیا گیا ہے جو اس کے مہدی ہونے پر دلیل ہے اور اس کے روحانی اہلِ بیت ہونے کی طرف اشارہ ' ذَ جُلًا هِنِیْ '' کے الفاظ میں موجود ہے کہ وہ آنے والا کامل طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع وفر ما نبر دار ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع وفر ما نبر دار ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع وفر ما نبر دار ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع وفر ما نبر دار ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع وفر ما نبر دار ہوگا جیسے رسول اللہ صلی کے باعث اس شخص سے کمال تعلق کا انظمار ہے۔ ان طہار ہے۔

''اس کا نام میرا نام ہوگا'' کے الفاظ میں اس آنے والے کے نام کی محض ظاہری مما ثلت مقصود نہیں۔ نہ ہی ہیکسی روحانی مرتبہ کے لئے کافی ہوسکتی ہے۔ بلکہ یہاں روحانی موافقت کا مضمون غالب ہے کیونکہ اسم کے معنے صفت کے بھی ہوتے ہیں جیسے وَ بللهِ اللّاسُ مَاءُ الْسُحُسٰ اللّٰہ اللّاسُ مَاءُ الْسُحُسٰ اللّٰہ کی صفات ہی مراد ہیں چنا نچہ حضرت ملا علی قاری نے بھی اس حدیث کی تشریح میں صفاتی مما ثلت مراد لیتے ہوئے لکھا ہے کہ مہدی کی صفات آنحضور آگ صفات جیسی ہوں گی اور وہ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق لوگوں کو ہدایت دے گا۔

بعض روایات میں''خُلُقُهٔ خُلُقِیُ ''کے الفاظ بھی انہیں معنی کی مزید تائید کردیتے ہیں کہ آنے والے مہدی کے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہوں گے۔ ہے

حضرت مسیح موعود علیه السلام فر ماتے ہیں کہ آنے والے مسیح اور مہدی کے بارہ میں محمد رسول الله

صلی الله علیه وسلم نے بیدذ کر فر مایا ہے کہ وہ میری قبر میں دفن ہوگا اور اس کا نام میرا نام ہوگا۔ اس میں دراصل بیا شارہ ہے کہ امام مہدی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا کامل بروز ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے علمائے اسلام نے بھی بیان فر مایا۔ حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی نے مہدی کورسول کریم صلی الله علیه وسلم کا بروز کہا ہے۔ آ

علامه عبدالرزاق قاشاني لكصة بين:

''مہدی آخری الزماں مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا اور معارف علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں گے۔ کیونکہ اس کا باطن محرصلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا''۔ آ

یہاں بیام رقابل ذکر ہے کہ کسی حدیث میں مہدی کی ماں کا نام آ منہ اور باپ کا نام عبداللہ فرکور نہیں بلکہ ذیر بحث حدیث سے ہی بی فاط نتیجہ نکالا جاتا ہے حالانکہ ماں کا تواس حدیث میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے اور باپ کے نام کی مشابہت والے الفاظ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں تاہم اگر بیالفاظ قبول بھی کر لئے جاویں تو مہدی کے باپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد میں روحانی انوار کے لئے استعداد موجود تھی اس لحاظ سے مہدی کا باپ بھی ان سے مشابہ ہوگا۔ بالکل اس طرح جیسے مہدی کا صفاتی نام محمد بیان کرنے میں مماثلت تامہ مراد تھی۔ باقی جہاں تک ظاہری نام کا تعلق ہے روایات میں مہدی کا نام ''احم'' بھی آیا ہے۔ چنانچہ محدث حافظ نعیم بن حماد نے عضرت حذیفہ کی روایت سے مہدی کا نام ''احم'' کھا ہے۔ اس کی تائید علامہ ابن حجر هیشمی نے حضرت حذیفہ کی روایت سے مہدی کا نام ''احم'' کھا ہے۔ آس کی تائید علامہ ابن حجر هیشمی نے ہی کی ہے۔ آ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اصل نام احمد ہی تھا۔ آپ کے خاندان میں لفظ' نظام' 'بطور مشترک سابقہ کے استعال ہوتا تھا۔ جیسے آپ کے والد کا نام غلام مرتضی بھائی کا نام غلام قادراور آپ کا نام غلام احمد تھا۔ سو ظاہری لحاظ سے بھی یہ پیشگوئی آپ کے حق میں پوری ہوئی جس طرح باطنی لحاظ سے محمدی سیرت وصفات کا آپ سے ظہور ہوا۔

اس زمانہ کے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میں نے جو پایا وہ کامل طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگر دی اور غلامی میں پایا ہے اور آپ کی پاکیزہ سیرت اس پرشامد ناطق ہے۔ یہ سوال کہ کیا اس حدیث کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے پاکیزہ سیرت اس پرشامد ناطق ہے۔ یہ سوال کہ کیا اس حدیث کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے

بطور مہدی دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دیا ہے اس حدیث پرادنی سے تدبر سے مل ہوجا تا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ عدل وانصاف سے زمین اس طرح بھر دی جائے گی جیسے وہ پہلے ظلم وجور سے بھری تھی اورظلم وجور سے زمین چند دن یا سال میں نہیں بلکہ تدریجاً کئی سوسال میں بھری تھی ۔ پس اس عادلانہ نظام کی تکمیل بھی تدریجاً ہوگی جس کا شاندار آغاز بفضلہ تعالی جماعت احمد یہ کے ذریعہ ہوچکا ہے۔

### حوالهجات

ل منداحمه جلداصفحه ۲۷ سادارالفکرالعربی بیروت

ع بحارالانوارجلدا ۵مصنفه علامه محمر با قرمجلسی داراحیاءالتراث العربی بیروت لبنان

مطبع العممان النجف الاشرف١٩٦٢ء (متوقَّى ٥٦٨ هـ )

ى تهذيب التهذيب جلد ٣٠صنحه ٥٠٠ عبد التواب اكيد مي ملتان

ه ملخص از تاریخ اسلام شاه معین الدین ندوی جلدسوم صفحه ۵ مکتبدرهما نیپار د و بازار لا هور

الآ داب السلطانية في دولة الاسلامية شخية ١٦٦مصنفه مؤرخ الفخرى (ابن طباطبا) دارصا دربيروت ١٩٦٠ء

ل مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح جلد ۵ صفحه ۱۲۰ مكتبه ميسنيه مصر ۲ ۱۳۰ ه

ے کنز العمال جلد ۴ اصفح ۳ ۲۷ المطبعه العربية حلب

<u>۸</u>. الفهیما ت الالهبه جلد ۲ صفحه ۲۳۸ مطبوعه ا کا دمیه شاه و لی الله دیلوی صدر حیدر آبا دسند ه ۱۳۸۷

و شرح نصوص الحكم از علامه شخ عبدالرزاق قاشانی مکتبه مصطفیٰ البابی انحلبی مصرطبع ثانیه

ول كتاب الفتن باب في سيرة المهدي وعدله صفحه ٩٨ ـ از حافظ ابوعبدالله نعيم بن حماد

بحواله عقد الدرر في اخبار المنظر صفحه ٣٥ \_ از علامه يوسف بن يكي مكتب عالم الفكر قاهره

لا القول المختصر في علامات المهدى المتظر صفحه ٢٧- ازعلامه ابن حجرهيشمي ٣ شارعُ القماش قاهره

## مَهدى - رسُول الله كى قبر ميں

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُ وورَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنُزِلُ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ إِلَى الْاَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُمُكُثُ خَمُسًا وَارْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُونُ ثُ فَيُدُ فَنُ مَعِى فِي قَبُرٍ يُ وَاحدٍ بَيْنَ اَبِي بَكُرٍ فِي قَبُرٍ وَاحدٍ بَيْنَ اَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ.

(لا و فاء باحوال المصطفى جلداصفي ۱۸ مازائن جوزى متوفّى ۱۹۵۵ مطبوعه دارالكتب العليه ومشكوة بابزول عيسى صفحه ۸۸ مطبوعه نور محمداصح المطابع دبلي)

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے وہ شادی کریں گے اوران کی اولا د ہوگی اوروہ ۴۵ سال رہیں گے چروفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کئے جائیں گے پھر میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر وعمر کے درمیان سے اٹھیں گے۔

تشریک: اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کی بعض ذاتی علامات و خصوصیات کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی یہاں بطور مثیل کے استعال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مثیل ابن مریم کی میں اوّل سے کئی مثا بہتیں رکھنے کے باوجود مغائزت بھی لازم ہے مثلاً میں موعود مجر رنہیں رہیں گے بلکہ شادی کریں گے اور مبشر اولا دیا ئیں گے جوان کامشن اور کام مثلاً میں موعود والی ہوگی اور میں موعود زمین میں ۲۵ سال تھہریں گے (اکثر روایات میں یہ مدت جاری رکھنے والی ہوگی اور میں مون نیا میں نیک انجام کے ساتھ طبعی موت سے وفات یا ئیں گے (یعن قبل نہیں ہوں گے جو کذ ابوں کی سزا ہوتی ہے) اور موت کے بعد بھی ان کا انجام نہایت شاندار ہوگا قبل نہیں ہوں گے جو کذ ابوں کی سزا ہوتی ہے) اور موت کے بعد بھی ان کا انجام نہایت شاندار ہوگا

کہ وہ محم<sup>مصطف</sup>ی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی روحانی قبر میں دفن ہوں گے۔

اس حدیث میں لفظ قبرتو ہے۔ طلب ہے جس کے دوئی معنی ممکن ہیں اوّل ظاہری قبر دوسر سے روحانی قبر۔ پہلے ظاہری معنی کرنے میں چونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کسر شان اور سوءا دبی ہے اس لئے یہ مفہوم امت میں کسی نے بھی مراد نہیں لیا لہٰذا ایک ہی معنی باقی رہ گئے جو روحانی قبر کے ہیں۔ جن کا ثبوت قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ شُہَّ اَمَا تَهُ فَاقْبَرَهُ (عبس : ۳۲) یعنی الله تعالی ہر شخص کوموت دے کرایک روحانی قبر عطافر ما تا ہے۔ لیکن قبر کے معنی مقبرہ نہ صرف عربی لغت کے خلاف بلکہ بعیداز قیاس ہیں اورافنج العرب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کے خلاف بلکہ بعیداز قیاس ہیں اورافنج العرب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا اپنی ذات میں ہے ادبی ہے۔ نیز اس حدیث کا بیتر جمہ'' مسیح موعود میرے مقبرہ میں وُن ہوگا'' سیاق کلام کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اگلے حصہ میں بیذ کر ہے کہ میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے الشیں گئے۔ وابو بکر ڈوعر کا مقام دائیں بائیں ہے جیسا کہ دنیا میں بھی وہ آپ کے مشیرا وردست و باز و سخے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كيا خوب فرماتے ہيں:

### سَاَّدُخُلُ مِنُ عِشقِیُ بِرَوُصَةِ قَبُرِهِ وَمَا تَعُلَمُ هَلَا لَسِّرَّيَا تَارِكَ الْهُدَى

کہ میں اپنے عشق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے روضہ مبارک میں داخل ہو جاؤں گا اوراے ہدایت جھوڑنے والے! تخصے بیرا زمعلوم نہیں۔

اس حدیث میں جو ۴۵ سال گھہرنے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں دیگر مختلف مدتیں مذکور ہیں ان کی تاویل علامہ ابن حجرعسقلانی نے مہدی کی مختلف مراحل کی فتوحات سے کی ہے۔ آلکین زیادہ تر ثقہ روایات میں ۴۰ سال کی مدت ہی بیان ہوئی ہے۔ آ

۴۰ سال کی بیدمت خواہ دعوئی سے پہلے مراد ہوجیسا کہ بعض روایات میں اشارہ ہے کہ مہدی ۴۰ سال کا جوان ہوگا۔ آیا دعوئی کے بعد دونوں صورتوں میں حضرت مرزا غلام احمد قادیا نی علیہ السلام پر بیعلامت بھی چہاں ہوتی ہے کیونکہ قمری لحاظ سے آپ نے ۲ کسال عمر پا کر طبعی موت سے وفات پائی۔ چالیس سال کی عمر میں آپ پر الہام کا آغاز ہوا تھا اور الہام کے بعد بھی اس کے لگ بھگ زمانہ آپ نی وہ موعود سے اور مہدی ہیں جن کی الہی نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئے تھی اور جن کی مبشر اولا دکواللہ تعالی نے عظیم الشان دینی خدمات کی توفیق عطافر مائی۔

حوالهجات

ل تر مذى ابواب المناقب باب في فضل النبي

ی الخیرالکثیر صفحه ۲۳ ۲۰۲۳ ـ از حضرت شاه و لی الله مترجم مولوی عابدالرحمٰن کا ندهلوی ناشرقر آن محل مقابل مولوی مسافرخانه کراچی \_

س القول المخضر في علامات المهدى المنظر صفحه ٢٨ ـ ازعلامه ابن حجرهيشمي مكتبه القرآن ٣٠ شارع القياش القاهره

م ابودا ؤد كتاب الملاحم باب خروج الدجال

ه المعجم الكبيراز علا مه طبراني جلد ٨صفحه ١٢٠م طبوعه ابوالحن الولى احياءالثر ات الاسلامي عراق

#### ۳.

## مسیح موعود کے حج کی پیشگوئی

عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنُزِلُ عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ النِّحِنُزِيُرَ وَيَمُحُوا الصَّلِيْبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلُوةُ وَيُعُطِى الْمَالَ حَتَّى لَا يُقْبَلَ وَيَضَعُ الْحَرَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوُحَاءَ فَيَحُجُّ مِنْهَا اَوْ يَعْتَمِرُ اَوْ يَجْمَعُهُمَا.

(مسند احمد جلر٢صفح٠٩٦دارالفكر العربي بيروت)

تر جمہ: حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔
عیسیٰ " اتریں گے۔خنز بر کوفل کریں گے۔صلیب کومٹا ئیں گے۔ان کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں
گی۔وہ مال دیں گے لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا۔خراج ختم کریں گے۔وہ الرَّوحاء نامی مقام پر
اتریں گے اوروہاں سے جج اور عمرہ کا احرام باندھیں گے۔(لیمنی آپ کا مقصد بعثت اور قبلہ توجہ کعبہ
کی عظمت اور اس کی حفاظت ہوگا)

تشری : اس حدیث کے ایک راوی سفیان کی زُہری سے مروی روایات ضعیف قرار دی گئی ہیں۔ اور بیروایت بھی زہری سے ہوتود کو چونکہ اس میں بیان فرمودہ اکثر علامات میں موعود کی اور بیروایت بھی زہری سے ہوتی ہے اس کے باوجود چونکہ اس میں بیان فرمودہ اکثر علامات میں بیذ کر ہے تا ئید دیگرا حادیث صحیحہ سے ہوتی ہے اس لئے حدیث کا بیر حصہ رد تنہیں کیا جاسکتا، جس میں بیذ کر ہے کہ سے موعود خزیر صفت دشمنان اسلام کا قلع قمع کردے گا اور صلبی فد ہب نصاری کا بطلان اسی طرح ثابت کر کے اسے مٹائے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج کفرکومٹا کر اسلام کو غالب کرے دکھایا۔ آ

مسے موعود علیہ السلام کی خاطر نمازیں جمع کئے جانے کی نشانی بھی اس زمانہ کے امام سے ومہدی کے زمانہ میں عملاً پوری ہوکر سچی ثابت ہو چکی ہے، قلمی جہاد کے اس زمانہ میں اسلام کے دفاع اور غلبہ کی خاطر کثرت تصنیف و تالیف کی دینی مصروفیات کے باعث ۱۹۰۱ء میں قادیان میں کم وہیش چھ ماہ تک ظہر وعصر کی نمازیں جمع کی جاتی رہیں۔ ہر چند کہ طبعاً اور فطر تا حضرت مسیح موعود علیه السلام نماز وقت پر ادا کرنے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ دینی خدمات کی مجبوری سے نمازیں جمع کرنے کی یہ نوبت آئی تو آب نے واضح فرمایا کہ:

'' میں اللہ تعالیٰ کی تفہیم ، القاء اور الہام کے بدوں نہیں کرتا ...... جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس جمع صلوٰ تین کے متعلق ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تُخمع کُهُ الصَّلُوهُ کی بھی ایک عظیم الشان پیشگوئی کی تھی جو اب پوری ہورہی ہے میرا یہ بھی مذہب ہے کہ اگر کوئی امر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے متعلق تو گوعلائے ظواہر اور محدثین اس کو موضوع یا مجروح ہی تھہرا دیں مگر میں اس کے مقابل اور معارض کی حدیث کو موضوع کہوں گا اگر فیدا تعالیٰ نے اس کی صحت مجھ ظاہر کر دی ہے۔'

لیکن حدیث کے آخری حصے میں شک کا بیا ظہارا سے بہر حال کمزور کرتا ہے کہ ابن مریم روحاء مقام پراتر ہے گا اور وہاں سے جج کرے گا یا عمرہ کرے گا یا جج وعمرہ دونوں کرے گا۔اگر بیالفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تو پیشگوئی میں شک کی بجائے قطعتیت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو هر رہے ہے سے محدیث بیان کرنے والے راوی حنظلة نے ان الفاظ کے الحاقی ہونے کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کر دیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ بیالفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا حضرت ابو ہر رہے گی ذاتی رائے ہے۔ آ

دراصل اسرائیلی سے کے جج کی پیشگوئی کا ماخذ اسرائیلی روایات ہیں جن کا مقصد حیات سے کے عقیدہ کی ترویج ہے اور اس لحاظ سے بیخلاف قرآن وسنت ہونے کے باعث بھی قابلِ رَدِّ ہیں۔ چنانچے علا مدابن کیثر کی روایت ہے کہ یہودی قبیلہ بنوقر یظہ میں سے مسلمان ہونے والے محمہ بن کعب نے بیان کیا کہ ایک شخص جو تو رات اور انجیل پڑھا کرتا تھا وہ مسلمان ہوا اور اس نے بتایا کہ تو ریت جو اللہ نے موسی پرنازل کی اور انجیل جو حضرت عیسی پرنازل کی اس میں لکھا ہے کہ عیسی بن مریم روحاء کے مقام کے یاس سے حج یا عمرہ کی غرض سے گزرے گا اور ان کے ساتھ اصحاب کہف بھی

ہوں گے چونکہ ابھی تک انہوں نے جج نہیں کیاللہذاوہ سب ابھی مرنے نہیں 🗓

یہ عجیب اتفاق ہے کہ زیر نظر حدیث کے منفر دراوی عیسائیوں میں سے مسلمان ہونے والے حضرت ابو ہر برہ ہیں۔ جواپنے اسرائیلی کپس منظر کی بناء پر اپنی ذاتی رائے سے بعض دیگر روایات سے بیم مفہوم سمجھ کر حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ ابن مریم حج یا عمرہ یا ان دونوں کی نیت سے روحاء کی گھاٹی سے احرام باندھے گا۔ ابو هر برہ گی بیروایت صحیح مسلم نے بھی بیان کی ہے۔ آ

مگریہ روایت بھی ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں کیونکہ اس کی مختلف اسناد کے راویوں میں زہری میں تدلیس، لیث میں اضطراب اور حرملہ میں غیر ثقہ ہونے کا عیب ہے۔ ہے

مزید برآں روحاء مقام مدینہ سے تمیں چالیس میل کے فاصلے پر ہے اور حج کا مقررہ میقات نہیں ہے۔ 🏾 نہ ہی کسی مقررہ میقات کے بالمقابل ہے۔

گویاکسی طرح بھی اس حدیث کے ظاہری معنی قبول نہیں کئے جاسکتے سوائے اس کے کہ اسے
کسی اسرائیلی نبی کا مکاشفہ سمجھا جائے اور اسے اسرائیلی سے کے روحانی جج کی پیشگوئی سے تعبیر کیا
جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پوری ہو چکی ۔ جبیبا کہ ایک روایت میں حضرت سے
عیسیٰ بن مریم کے طواف سے فارغ ہو کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کا ذکر
موجود ہے۔ ای تاہم زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ پیشگوئی اسرائیلی سے کی بجائے است میں آنے
والے سے موعود کو دجّال کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ ای جس کی تعبیر علمائے امت نے یہ
کی ہے کہ دجّال خانہ کعبہ کی ویرانی و تباہی کے در پے ہوگا جب کہ سے موعود خانہ کعبہ کے مقاصد کی
خفاظت اور اس کی عظمت کے قیام کی خدمت انجام دے گا۔ چوسیج موعود کی بعثت کا بنیا دی مقصد
ہے اور یہی معنی دراصل آنے والے مسیح موعود کے جج کی پیشگوئی سے مراد ہیں ۔
ہے اور یہی معنی دراصل آنے والے مسیح موعود کے جج کی پیشگوئی سے مراد ہیں ۔

### حوالهجات

ا تهذیب التهذیب ازعلامه این حجر جلد ۴ صفحه ۹ مطبوعه مسر ع بخاری کتاب المناقب باب ما جاء فی اساءرسول الله سع ع ملفوظات جلد ۲ صفحه ۴۵ نیاایگریشن همه منداحمد بن صنبل جلد ۲ صفحه ۴۹ دارالفکر العربی بیروت ه تذكرة القرطبي جلد ٢ صفحه ١٦٦ ـ ازعلامه عبدالو ماب شعراني مطبوعه مصطفيٰ البابي الحلبي مصر

لے مسلم کتاب الحج باب اھلال النبی ا

کے تہذیب التہذیب ازعلامہ ابن حجر جلد 9 صفحہ ۳۹۸ وجلد ۸ صفحہ ۳۱ وجلد ۲ صفحہ ۲۰

مطبوعه عبدالتواب اكيدمي ملتان

△ اکمال الا کمال شرح مسلم جلد ۳ صفحه ۳۹۸ مطبع سعا دة مصروقا موس جلد ۳ صفحه ۲۳۲ مطبوعه مصر

<u> 9</u> الفتاوى الحديثية ازعلامها بن حجر بيثمي صفحه ° ۵ امطبوعه مصطفىٰ البابي الحلبي مصر

مل بخاری کتاب الانبیاء باب واذ کر فی الکتاب مریم

لا مظاہرالحق شرح مشكوة المصابيح جلد م صفحه ٩ ٣٥ مطبوعه عالمگير يريس لا ہور

# سَلا م مصطفی منام مهدی وسیح

عَنُ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَدُرَكَ مِنْكُمُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيَقُرَأُهُ مِنِّى السَّكَامَ.

(مستدرك حاكم كتاب الفتن باب ذكر نفخ الصّور)

تر جمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے جوعیسیٰ بن مریم کو یائے وہ اسے میراسلام پہنچائے۔

تشریک: امام حاکم نے بیرحدیث بخاری اورمسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دی ہے۔ الشیعہ مسلک میں بھی بیرحدیث مسلم ہے۔ ا

اس حدیث سے آخری زمانے میں آنے والے مثیل مسیح کے مقام اور اسے قبول کرنے کی اہمیت کا پنہ چلتا ہے جسے ان کے آقا ومطاع حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا محبت بھرا سلام بھجوایا اور اپنی امت کو گویا یہ پیغام دیا کہ وہ میر اپیار آمسیج اور مہدی ہے اس کی قدر کرنا ہاں! وہی مہدی جس کی سچائی کے نشان کے طور پر چاند سورج گرہن کے آسانی گواہوں کا ذکر کرتے ہوئے 'جہارے مہدی' کے الفاظ میں آپ نے اس کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا اظہار فر مایا۔ ایک اور موقع پر فر مایا کہ

### اللا إنَّهُ خَلِيُفَتِي فِي أُمَّتِي

'' وہ مسیح موعود میری امّت میں میرا خلیفہ ہوگا کپس تم میں سے جوبھی اسے پائے میرا سلامتی کا پیغام پہنچائے'' ۔ 🎚

سلامتی کے اس پیغام میں بیاشارہ بھی تھا کہ ہمیشہ کی طرح دنیا اس مامور زمانہ کی مخالفت کرے گی اورلعنت و ملامت کا سلوک کرے گی مگر اپنے سچے امتیوں سے آپ نے سلامتی کے پیغام کی ہی توقع ركھی اور انہيں اس مسے موعود كے مانے اور قبول كرنے كى تاكيدكى كيونكه محض سلامتى كا پيغام كينجان ميں فضيلت توہ مگريه موجب نجات نہيں ہو سكتى اسى لئے رسول اللّه نے فرمایا: فَاِذَارَأَيْتُ مُوهُ هُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُوًا عَلَى الثَّلْحِ فَإِنَّهُ خَلَيْهَةُ اللهِ الْمَهُدِيُّ۔

(ابن ماچه کتاب الفتن بابخروج المهدی)

کہ جبتم اس مہدی کودیکھوتو اس کی بیعت کرنا خواہ گھٹنوں کے بل برف پر چل کر جانا پڑے
کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔ ابن ماجہ کی ہی دوسری روایت میں رسول اللہ ؓ نے اس امام کی
نصرت اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض اور روایات میں اس مہدی کے حق میں آسان سے
''خیلیفَهٔ اللهِ الْمَهُدِیُ '' کی آ واز آنے کا جوذ کر ہے اس سے مراد آسانی نشانوں کا ظہور ہے جس
کے بعد مہدی کی قبولیت پھیلے گی۔ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ سے ومہدی کوقبول کرنا اور اس کی
بیعت کر کے مدد کرنا کتنا ضروری اور لازمی ہے۔

مزید برآں سنی اور شیعہ مسلک کی احاد بیث متفق ہیں کہ جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کونہ پہچانا وہ جا ہلیت کی موت مرگیا۔ آجب کہ سیج موعود ومہدی معہود تو وہ عظیم الشان امام ہے جس کے بارہ میں احادیث میں ہے کہ اس امت میں ایک ایسا خلیفہ بھی ہوگا جو ابو بکڑ وعمر سے بھی افضل ہوگا۔ آاور امام محمد بن سیرین تابعی نے اس آنے والے مہدی کو ابو بکڑ وعمر سے افضل اور نبی کے برابر قرار دیا اور بعض لوگوں کے تعجب کرنے پر کہ وہ ابو بکڑ وعمر سے بھی افضل ہوگا ؟ ابن سیرین نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہو۔ آ

یمی وجہ ہے کہ امام مہدی کو نہ صرف سلام پہنچانے کی تا کید کی گئی بلکہ سنی وشیعہ روایات میں بالا تفاق ان کی تکذیب اورا نکار کرنے والے کو کا فرٹھ ہرایا گیا۔ ◘

پس سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا کے اس برگزیدہ مسے ومہدی کوسلام پہنچانے کی تو فیق پائی۔جس کی دنیاصد یوں سے منتظر تھی اور مشہور شاعر مومن کی طرح جن کی بیتمناتھی کہ: زمانہ مہدی موعود کا پایا اگر مومن تو سب سے پہلے تو کہوسلام پاک حضرت کا

مگرآ ہ صدآ ہ کہ جب وہ مہدی آ گیا توا کثریت اسے پہچاننے سے محروم رہی۔

یارو مسیح وقت کہ تھی جن کی انظار راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے آئے بھی اور آئے چلے بھی گئے وہ آہ! ایامِ سعد ان کے بسرعت گزر گئے ایامِ سعد (کلام محمود)

### حوالهجات

ل متدرك حاكم جلد ٣ صفح ٣ ٠ ٥ مطبع النصر الحديثيه رياض

٢ كشف الغمه في معرفة الائمه جلد٣صفحة ٢٤٦ -ازعلامه ابوالحن الاربلي دارالاضواء - بيروت لمع بين المعربية

س أنتجم الصغيراز علا مهطبرانی (٣٦٠ ه ) جزاوّ ل صفحه ٢٥٧ دارالفكر بيروت

س (i) مسلم كتاب الإمارة باب الامر بلز وم الجماعة

(ii) بحارالانوارجلدا ۵صفحه ۲ امطیع داراحیاءالتراث العربی بیروت لبنان

۵ مصنف ابن ابی شیبه جلد ۵ اصفحه ۱۸ - ا داره القرآن دار العلوم الاسلامیه کراچی

ل كتاب الفتن في سيرة المهدي صفحه ٩٨ - از حافظ ابوعبدالله نعيم بن جماد بحواله عقد الدرر في

اخبار المهنتظو صفحه ۱۴۹ ـ از علامه پوسف بن کیل

کے (i) عقدالدّ رر فی اخبارالمنظر صفحہ ۱۵۷۔ ازعلامہ یوسف بن کی طبع اوّل ۱۹۷۹ء مکتبہ عالم الفکر قاهرہ

(ii) القول المختصر في علامات المهدى المنتظر صفحه ٦ هـ از علامه ابن هجرهيشمى مكتبه القرآن ٣ شارع قماش قاهره

# خلافتِ راشدہ کے متعلق پیشگوئی

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتُ بَنُو اِسُرَ آئِيلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَآءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلُفَآءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُولُ ا فَمَا تَأْمُرُنَاقَالَ فُولًا بِبَيعَةِ اللَّوَّلِ فَاللَّوَّلِ اَعْطُوهُمُ حَقَّهُمُ فَإِنَّ اللهَ سَأَئِلُهُمُ عَمَّا استَرُعَاهُمُ.

(بخاري كتاب الانبياء باب ماذكر عن بني اسرائيل و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوهریرہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بنی اسرائیل میں اصلاح احوال کے لئے نبی آتے رہے جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کا جائشین بھی نبی ہی ہوتا تھا گرمیر ہے بعد کوئی نبی نبیں بلکہ خلفاء ہوں گے اور بعض دفعہ ایک سے زیادہ خلافت کے دعویدار ہوں گے صحابہ ٹنے عرض کیا ایسی صورت میں ہم کیا کریں فر مایا جس کی پہلے بیعت کر چکے ہو وہ عہد بیعت نبھا وَ اور ان کے حق ادا کر واللہ تعالی ان سے ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بارہ میں پوچھے گا۔ تشریح نبیا اور مسلم نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا۔ ابن ماجہ میں بھی بیہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے سلسلہ خلافت کا المّتِ موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے سلسلہ خلافت کا المّتِ موجود ہے۔ مشابہت کے باوجود بی فرق بھی بیان فر مایا ہے کہ وہاں انبیاء کے جائشین بھی نبی ہوتے رہے۔ مگر میر ہے بعد جس خلافت کا نظام قائم ہوگا وہ خلیفے نبی نہیں کہلائیں گے تائیۃ ہے تھر یوٹیے کا تشین بھی اللہ علیہ والی استعدادوں کے لحاظ سے عمر اس لائق سے ۔ چنانچہ اسی لئے عمر خوا بی نبیں کہلائیں گے تائیۃ ہوگا وہ نبی نبیں۔ انتہاء کے ابد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک امتی نبی کے آئے تا تہم ایک لیے انقطاع کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک امتی نبی کے آئے تا تا تم ایک لیے انقطاع کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک امتی نبی کے آئے

کی بشارت دی اور چار مرتبہ گواہی دے کر فر مایا کہ وہ آنے والامسے موعودٌ نبی اللہ ہوگا لیعنی وہ اللہ کا نبی ہوکر آئے گا۔

اسی طرح ایک اورموقع پرآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیصراحت بھی فرما دی که میرے اور اس آنے والے مسیح موعود کے درمیانی زمانے میں کوئی نبی نہیں ۔ 🏿

پس لا نُقَّ بَغِدِیؒ کے ایک معنے بیہ ہوئے کہ میرے معاً بعد کوئی نبی نہیں کیونکہ ' بعدیّت' کا زمانہ خود نبی کریم کے فرمان کے مطابق مسے موعود کے زمانہ تک ممتدّ ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سب سے بہتر اور افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو۔ گا گویا امتی نبی کے پیدا ہونے کا امکان آپ نے کھلا رکھا ہے اسی طرح حضرت موسیٰ نے جب اپنے رب کے حضور امت محمد میں کے بی ہوئے کی درخواست کی تو یہی جواب ملا کہ اس امت کا نبی امت میں سے ہی ہوگا۔ آ

دوسرے معنی لا نوگ بعد کی کے بیہ ہو سکتے ہیں کہ میرے بعد میرے جیساعظیم الشان نبی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ عربی زبان میں''لا' نفی کمال کے لئے بھی آتا ہے جیسے رسول اللہ گافر مان ہے کہ جب کسر کی اور قیصر ہلاک ہوں گے ان کے بعد کوئی کسر کی وقیصر نہیں۔ اب کسر کی اور قیصر کے بعد اور کسر کی وقیصر تو پیدا ہوئے مگراس شان کا کوئی کسر کی یا قیصر پیدا نہ ہوا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرماہ میں حکمران تھے۔ پس اس حدیث میں''لا'' نفی کمال کا ہے کیونکہ قرآن وحدیث یہاں لانفی جنس کے معنی مراد لینے میں روک ہیں۔ اس لئے بیہ معنے نہیں کئے جاسکتے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہ ہوگا جو ہوگا وہ میرا تابع ،امتی ،خادم اور غلام ہوگا۔

### حوالهجات

ا صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال ع ابودا وَ دکتاب الملاحم باب خروج الدجال سع جامع الصغیرا زعلامه سیوطی مکتبة الاسلامیه سمندری لامکپور (فیصل آباد) سع خصائص الکبری از علامه سیوطی جلداصفی ۱۳۲۰ سالتر دارا لکتاب العربی ۱۳۲۰ ه

### آ خری نبی اورآ خری مسجد

عَنُ آبِي هُ رَيُرَةً لَيْقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِّي الحِرُ الْمَسَاجِدِ.

(مسلم كتاب الحج باب فضل الصّلوة بمسجدى مكة و مدينة)

تر جمہ: حضرت ابو هريرة كہتے ہيں كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميں آخرى نبى ہوں اور ميرى مسجد آخرى مسجد اور ميرى مسجد آخرى مسجد سے ۔

تشری : بیصد بیث اما م احمد بن عنبل اور تر فدی نے بھی روایت کی ہے اوراسے سے قرار دیا ہے۔

اس حدیث کے مطابق جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آخری مسجد ہے بعینہ اسی طرح آپ آخری نبی بیں اور بیہ بات ظاہر و باہر ہے کہ مسجد نبوی ان معنی میں تو ہر گز آخری مسجد نہیں کہ اس کے بعد کوئی مسجد ہی نہ بنائی گئی ہو۔ پس جس طرح آخری مسجد کا مطلب شرف و مقام اور فضیلت و مرتبت کے لحاظ ہے آخری ہونا ہے یہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے ہیں مرتبت کے لحاظ ہے آخری ہونا ہے یہی معنی رسول اللہ صلی النہ علیہ وسلم کے آخری بی آنا بنی ذات میں کوئی وجہ فضیلت نہیں البلکہ علامہ علیم ترفہ ی کے زد دیک تو ایسے معنی جائل اور بے علم لوگ ہی کر سکتے ہیں ۔ آس میں شک نہیں کہ آخری مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہے ۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں جس ہونے سے حقیقی مراد نبوت کا آخری مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہے ۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں ۔ آپ کو آخری النہ یا وار جس طرح آپ کی المت آخری المت ہے اور جس طرح آپ تا میں انہیا ء ہے افضل اور خیرا لائم بیان فر ما یا یعنی انہیا ء ہے افضل اور خیرا لائم ہیں اسی طرح آپ کی المت آخری المت ہے اور جس طرح آپ کی المت اللہ علیہ السلام فر ماتے ہیں : ۔

'' جناب سید نا ومولا نا سید الکل و افضل الرسل خاتم النبیین محمه مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے لئے …… ایک اعلیٰ مقام اور برتر مرتبہ ہے جواسی ذات کامل الصفات برختم ہوگیا ہے جس کی کیفیت کو پہنچنا بھی کسی دوسرے کا کا منہیں چہ جائیکہ وہ کسی اُورکوحاصل ہو سکے''۔ ﷺ

حوالهجات

ا تحذیرالناس صفحه ۷ ـ از حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی مکتبه قاسم العلوم کراچی تا ختم الاولیاء صفحه ۳۲ ـ از حکیم تر مذی مطبعه الکاثویسکیه بیروت س توضیح مرام صفحه ۲۳ روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۲۲

## جھوٹے مدعیان نبق ت کاظہور

عَنُ ثُوبَانَ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّا بُونَ ثَلاثُونَ كُلُّهُمُ يَزُعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيُنَ لَا نَبِيَّ بَعُدِيُ.

(ابو داؤد كتاب الفتن باب ذكر الفتن و دلائلها)

تر جمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے ہرا کیک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

تشریح: بید حدیث امام حاکم نے بھی بیان کی ہے اور محدیث ابن ابی شیبہ نے بھی۔ امام حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ 🎚

اس حدیث میں معین طور پر جوتمیں جھوٹے نبوت کے دعو پداروں کے آنے کا ذکر ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سچے مدعی نبوت کے آنے کا بھی امکان موجود ہے ورنہ خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والے تمام مدّعیان نبوت کوجھوٹا گردانتے۔

جہاں تک تمیں کی تعداد کا تعلق ہے اس سے مراد جھوٹے مدعیان کی کثر ت معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعض دوسری روایات میں اس سے زیادہ تعداد بھی مذکور ہے۔ تاہم اس تمیں کا معیّن عدد بھی مرادلیا جائے تو بھی یہ پیشگوئی زمانہ ہوا پوری ہو چکی ہے۔ چنا نچہام ما ابوعبداللہ متو فی ۸۲۸ھ کھتے ہیں کہ اس مدیث کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ سے اگرایسے مدعیان نبوت کو شار کیا جائے تو ان کی تعداد تمیں پوری ہو جاتی ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ آ

اس حدیث میں خاتم النبیّن کا لفظ بھی تشریح طلب ہے۔ یا در کھنا چاہئے کہ لفظ خاتم تاء کی زبر سے ہے۔ تاء کی زبر سے ہے۔ تاء کی زبر سے خاتم نہیں کہ اس کے معنی ختم کرنے والا کئے جائیں۔ انہی معنی کی وضاحت کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنچ بچوں کے استاد، قاری ابوعبدالرحمٰن اسلمی کوفر مایا تھا کہ حضرت حسن وحسین کو خاتم تاء کی زبر سے پڑھانا تھا کہ مونے سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کے مصدق ہونے کا مقام ہے۔

خاتم النبييّن كے يہى وہ معنے ہيں جس كى وضاحت كرتے ہوئے حضرت عائشہ رضى الله عنها فر مايا كرتى تصيں كه قُوُلُوُ النَّهُ حَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَ لَا تقُولُوْ الله نَبِيَّ بَعُدَهُ ◘ كه بيتو كهوكه مُم مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ہيں مگريه نه كهوكه آپ كے بعدكوئى نبئ ہيں۔

خاتم کے انہی معنی کی وضاحت اس حدیث سے بھی خوب ہوتی ہے کہ اَنیا خیاتہ ہُ الْا نبیاء ہوں اورا ہے کی تو خاتم الا ولیاء ہے۔ واَنیت یَا عَلِی خَاتَہُ الْا وُلِیاء ہوں اورا ہے کی تو خاتم الا ولیاء ہوں اورا ہے کی تو خاتم الا ولیاء ہوں اہلسنت وشیعہ میں سے کوئی بھی حضرت علی خاتم الا ولیاء کوان معنی میں آخری ولی قرار نہیں ویتا ہے کے بعد کوئی ولی امت میں پیدا نہیں ہوا بلکہ آپ کو ولایت کے اس آخری مقام پر فائز سمجھا جاتا ہے جس کی پیروی سے ولایت ملتی ہے۔ یہی معنی خاتم الا نبیاء کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکتا۔ بس کی پیروی سے ولایت ملتی ہے۔ یہی معنی خاتم الا نبیاء کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکتا۔ نبوت کا آخری مرتبہ پایا۔ اب آپ کی اطاعت کے بغیر میمقام قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوسکتا۔ ہاں کامل اطاعت کے نبی ہوسکتا۔ کہ جولوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نبیاء میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نبیاء میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نبیاء کے ایغنی انبیاء مصدیقین شہداء اور صالحین ہیں۔ (النساء: الے)

دوسرے اس حدیث میں ''بعدی'' کا لفظ بھی وضاحت طلب ہے کیونکہ زمانی بعدیت کے علاوہ اس لفظ میں ''خلاف'' کے معنی بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے فَہِ سِاً یِّ حَدِیْثِ بِعُدَ اللهِ وَ آیَاتِهِ یُوْمِنُونَ (جاثیہ: ۷) یعنی اللہ تعالی اور اس کی آیات کو چھوڑ کر (یاان کے خلاف) یہ کس بات پرایمان لائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں سونے کے خلاف ) یہ کس بات پرایمان لائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں سونے کے کئی اس پنے ہاتھوں میں دیکھے تو اس کی یہ تعبیر فرمائی کے دو کذا ب میرے بعد کلیں گے اور وہ اسود عنسی اور مسلمہ کذاب ہیں۔ آئید ونوں کذاب تو حضور کے زمانہ میں موجود تھے ہیں یہاں بعد سے خالفانہ خروج مراد ہے۔ چنانچہ حضور کی زندگی میں مُسیلمہ کد ّ اب نے واضح طور پر تشریعی نبوت کا خالفانہ خروج مراد ہے۔ چنانچہ حضور کی زندگی میں مُسیلمہ کد ّ اب نے واضح طور پر تشریعی نبوت کا

دعویٰ کیا۔شراب اور زنا کوحلال قرار دیا فریضہ نماز کوسا قط کر دیا اور قر آن مجید کے مقابل پرسورتیں بنائیں ۔ ﷺ

پس آلا نَبِسَ بَعُدِی کے بہی معنی ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اور برخلاف کوئی شریعت والانہیں نہیں آ سکتا۔ امّتی اور تابع نبی آ سکتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ طبر انی میں اس روایت کے ساتھ استناء بھی فدکور ہے کہ لَا نَبِیَّ بَعُدِی إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ چنا نچہ حققین کو ماننا پڑا کہ اگر میہ صدیث صحیح ہے تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء ہوسکتا ہے اسی طرح جامع الصحاح میں محمد بن سعید نے حضرت انس سے سے روایت کی ہے کہ اَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّنُ وَلَا نَبِیَّ بَعُدِی إِلَّا اَنْ یَشَاءَ اللهُ کُهُمِیں خاتم النَّبِیِّن ہوں میرے بعد کوئی نبی سوائے اس کے کہ اللہ جاہے۔ آ

امّتِ محمد یہ کے میچ موعود کورسول الله گا چار مرتبہ نبی قرار دیناصاف ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف امّتی نبی کے آنے کا امکان موجود ہے اور حضرت عیسیٰ اسرائیلی مسیح اس سے ہرگز مرا ذہیں ہو سکتے کیونکہ آیت خاتم النہین اور حدیث لَا نَبِسی بَعُدِی کسی غیرقوم کے صاحب شریعت نبی کے آنے میں روک ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ گوقر آن کے برخلاف زندہ خیال کر کے نبی مان کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے کر آتے ہیں وہ بالفاظ دیگر انہیں آخری نبی اور ' خاتم النہیں' قرار دیتے ہیں۔ العیا ذباللہ

حضرت مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں:

''اگر بیکہا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النہ بیّن ہیں پھر آپ کے بعداور نبی کس طرح آسکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پر انانہیں آسکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں ۔۔۔۔۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں مانتے ہیں ۔۔۔۔۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں بندگی گئیں مگر ایک کھڑی سیرتے صدیقی کی کھلی ہے یعنی فنافی الرسول کی ۔ پس بندگی گئیں مگر ایک کھڑی سیرتے صدیقی کی کھلی ہے یعنی فنافی الرسول کی ۔ پس جوضوت محدی کی جات ہے اس پرظلی طور پر وہی نبوت کی جا ور بہنائی جاتی جاتی کا نبی ہونا کی جات کیا جات کیا جات کیا ہی ہونا

### غيرت کي جگه نهين' ـ 📭

### حوالهجات

ل فتخ البارى جلد ٢ صفحه ٥٥٨ دارنشر الكتب الاسلاميدلا مور

ع اكمال الإكمال شرح مسلم از علامه ابوعبدالله محمد بن خلفه جز كصفحه ۲۵۸ مطبع سعادة مصروفتج المجيد شرح كتاب التوحيد صفحه ۲۵۷ ــ از شخ عبدالرحمن بن حسن متوفى (۱۲۵۸ هـ) مطبع السنه المحمد بيرقا مره سع الدّرالمنثو رجلد ۵ صفحه ۲۰ دارالمعرفه للطباعه والنشر بيروت

يم. الدّ رالمثو رازعلامه سيوطي جلد ۵ صفحه ۲۰ دارالمعر فه للطباعه والنشر بيروت

ه مناقب آل ابی طالب از علامه ابوجعفر محمد بن علی شهر آشوب (متوفی ۵۵۸ هه) جلد ۳ صفحه ۲۶۱ مطبع علمیه نُمّ ایران

لى بخارى كتاب المغازى بإب قصة الاسودالعنسي

کے مجے الکرامہ ازنواب صدیق حسن خان بھویال صفحہ ۳۲۴ ترجمہ از فارسی مطبع شاہجہانی بھویال

🛆 تذكرة الموضوعات محمد طاهر بن على هندى ١٩٨٦ داره طباعه نيريه دمشق

<u> 9</u> ایک غلطی کاازاله صفحه ۳ روحانی خزائن جلد ۱۸صفحه ۲۰۸،۲۰۷

# قصرِ نبوّ ت کی آخری اینط

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مَثَلِى وَمَثَلُ الْآنبِيَآءِ مِنُ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنى بَيْتًا فَاحُسَنَهُ مَثَلِى وَمَثَلُ الْآنبِيَآءِ مِنُ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنى بَيْتًا فَاحُسَنَهُ وَاجُمَلَهُ اللَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَاجُمَلَهُ اللَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعُولُونَ هَلَّا وُضِعَتُ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَانَا اللَّبِنَةُ وَانَا اللَّبِنَةُ وَانَا اللَّبِنَةُ وَانَا اللَّبِنَةُ وَانَا عَالَمُ النَّاسُ يَعْنَ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَانَا اللَّبِنَةُ وَانَا خَاتَمُ النَّبِيتَنَ.

### (بخارى كتاب المناقب باب خاتم النّبييّن)

تر جمہ: حضرت ابو ہر رہ ہے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال یوں ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اسے خوب حسین وجمیل کیا گر را یک کونہ میں ایک این کی جگہ خالی رہ گئی ۔ لوگ اس محل کے گر دچکر لگاتے اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر متبجب ہوتے تھے اور کہتے ہے ایک (کونے کی) این کہ رکھ کر اس محل کو کمیل کیوں نہ کر دیا گیا۔ یہ مثال بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پس میں ہی وہ این کے ہوں اور میں ہی خاتم النبین ہوں۔

کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پس میں ہی وہ این ہوں اور میں ہی خاتم النبین ہوں۔

تشریح: یہ حدیث جس کی صحت اما م بخاری و مسلم نے تسلیم کی ہے تر مذی نسائی وغیرہ میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ یہاں وہ مفصل روایت کی گئی ہے جو آپ اپنے مضمون کی تشریح کر رہی ہے کہ اس عمار در راصل شریعت کی عمار ت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے سے مکمل ہوئے ۔ یہی شمیل شریعت مراد ہے۔ حضرت علا مہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

''اگرچہ ہرنبی کی شریعت اس کی اپنی نسبت (زمانہ وضرورت) کے لحاظ سے کامل تھی مگریہاں یہ بیان کرنامقصود ہے کہ شریعت محمد میہ گزشتہ شرائع کی

نسبت زیادہ کامل اور کمل ہے'' 💵

پس اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۂ نبوت وشریعت مکمل فرمایا۔

یہاں خاتم کے مجازی معنے آخری بھی کئے جائیں تو بھی النبیّن پر جو''ال''تخصیص کے لئے آیا ہے اس سے مراد شریعت والے نبی ہیں۔ پس خاتم النبیّن کے معنی ہوں گے آخری صاحب شریعت نبی۔ جن کے بعد نہ کوئی نئی شریعت یا نئی کتاب آئے گی نہ نئے احکام آئیں گے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:-

''ہمارایہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہویا بلاواسطہ متابعت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم وحی پاسکتا ہو بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے اور متابعت نبوی سے نعمت وحی حاصل کرنے کے لئے قیامت تک دروازے کھلے ہیں''۔ آ

حوالهجات

ا فتح الباری از علامه این حجر جلد ۲ صفحه ۵۵ دار النشر الکتب الاسلامیه لا هور تر ریو یو برمباحثه بٹالوی و چکڑ الوی صفحه ۲ روحانی خز ائن جلد ۹ صفحه ۲۱۳

# اگرصا حبزاده ابراہیم زندہ رہتے توسیح نبی ہوتے

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبُرَاهِيُمُ ابُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا فِى الْجَنَّةِ وَلَوُ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيُقًا نَبِيًّا وَلَوُ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيُقًا نَبِيًّا وَلَوُ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيُقًا نَبِيًّا وَلَوُ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيُقًا نَبِيًّا

(ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في الصلوة على ابن رسول الله عليه وسلم)

تر جمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صاحبزاد بے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور فر مایا جنت میں اس کو دودھ پلانے والی مہیا کی جائے گی اور اگر بیزندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا اور ان کے نضیال جومصر کے قبطی ہیں آزاد کئے جاتے اور کوئی بھی قبطی غلام نہ رہتا (یعنی کفر کی غلامی سے رہائی پاتے۔) تشریح : بیروایت منداحمہ بن عنبل میں دوسری سند سے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے اور

اس کے سب راوی عبدالرحمان بن مہدی، سفیان بن سعید اور اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی ثقه ہیں ۔

آیت خاتم النبیین ۵ ہجری میں نازل ہوئی اور ۸ ہجری میں ابراہیم پیدا ہوئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت خاتم النبیین ۵ ہجری میں نازل ہوئی اور ۸ ہجری میں ابراہیم ہو چکی ہے تو اپنے بیٹے اللہ علیہ وسلم آیت خاتم النبیین سے میم معنی ہمجھتے کہ آئندہ ہر شم کی نبوت ختم ہو چکی ہے تو اپنے بیٹے ابراہیم کے بارہ میں بیفر ماتے کہ بے شک اس میں نبوت کی استعداد میں موجود تھیں لیکن چونکہ آیت خاتم النبیین نازل ہو چکی اس لئے اگر وہ زندہ بھی رہتا تو نبی نہ ہوتا۔ مگر آپ تو اس کے برعکس یہ فرمار ہے ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ آ

یس خاتم النہیں کے وہی معنی کرنے پڑیں گے جومشہور حنفی عالم ملاعلی قاری نے فرمائے ہیں کہ

ابراہیم زندہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور امتی نبی ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آیت خاتم النبییّن کے ہم عنی ہیں کہ آپ کے بعد ایسا کوئی فول آیت خاتم النبییّن کے ہم عنی ہیں کہ آپ کے بعد ایسا کوئی نبیس آئے گا جو آپ کی شریعت منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ آپ کی بات حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتو ی بانی دیو بند نے کھی ہے کہ:

''اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم ہے گہ کہ نہیں کے حفر ق نہ آئے گا''۔ آ

### حوالهجات

ل تهذیب التهذیب از علامه ابن حجرعسقلانی جلد ۲ صفحه ۲۵ جلد ۴ صفحه ۱۰۰ جلد اصفحه ۴۷ سفه ۳۷ میرالتواب اکیژمی ملتان

ع الفتاوی الحدیثیه از علامه این حجرهیشمی صفحه ۱۲۵ مطبع مصطفی البابی الحلبی مصر ع موضوعات کبیر مترجم صفحه ۳۲۲ ساز حضرت ملاّ علی قاری حنفی مطبوعه قر آن محل مقابل مولوی مسافر خانه کراچی

س تحذیرالناس صفحه ۲ ۲ رازمولا نامحمر قاسم نا نوتوی مکتبه قاسم العلوم کراچی

### أمّت محمد بيرمين سلسلة وحي والهام

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمُ يَبُقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ.

(بخارى كتاب التعبير باب المبشرات. ترمذي ابواب الرّؤيا)

تر جمہ: حضرت ابو ہریرۃ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات ہے کیا مراد ہے؟ آپ نے فر مایا۔رویائے صالحہ(لیعنی نیک خوابیں بھی مبشرات میں سے ہیں۔) تشریح : پیچہ در مایا۔رویائے صالحہ (ایعنی نیک خوابیں بھی مروی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں استقامت اختیار کرنے والے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان پرفر شتے نازل ہوں گے جوانہیں بشارتیں دیں گے۔ (جَمَ المسجدہ ۲۱:) یہ بشارات الہیہ بھی روئیا وکشوف کے ذریعہ ہوتی ہیں اور بھی وحی والہام کے ذریعہ (الشوریٰ ۵۲:) حضرت انس ؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ رسالت و نبوت منقطع ہوگئی پس میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں تو صحابہ گورسالت و نبوت کے منقطع ہونے کی خبر سے وحی والہام کا میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں تو صحابہ گورسالت و نبوت کے منقطع ہونے کی خبر سے وحی والہام کا سلسلہ بند ہوجانے کی تشویش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ صرف تشریعی سلسلہ بند ہوا ہے مبشرات کا سلسلہ جاری ہے جو نبوت کا ہی ایک حصہ ہے۔ استجمی تو خدا کے نبیوں کو مینی طور پر مبشر اور بشیر کہا گیا جن کو حب حالات و ضرورت اندار بھی کرنا پڑتا ہے۔ پس اس حدیث کا وہی مطلب ہے جو دوسری روایت سے بھی ظاہر ہے کہ نبوت میں سے اب صرف مبشر ات حدیث کا وہی مطلب ہے جو دوسری روایت سے بھی ظاہر ہے کہ نبوت میں سے اب صرف مبشر ات والی نبوت باقی ہے گویا شریعت والی نبوت حتم ہوگئی۔ اب کوئی نبی یا رسول قرآن کے علاوہ کسی والی نبوت باقی ہے گویا شریعت والی نبوت ختم ہوگئی۔ اب کوئی نبی یا رسول قرآن کے علاوہ کسی

دوسری شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا مگر تبشیر وانذار کا سلسلہ جاری رہے گا۔

حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسے موعود ومہدی معہود کا دعویٰ بھی امتی نبی ہونے کا ہے تشریعی نبوت کا نہیں ۔ حضرت علامہ ابن عربی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وجود سے منقطع ہوئی وہ تشریعی نبوت ہے اور میرے بعد کوئی رسول نہیں سے مراد ہہے کہ ایسا کوئی نبییں جومیری شریعت کے خالف ہو بلکہ جب بھی ہوگا میری شریعت کے ماتحت ہوگا ۔ آ

اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کلا نَبِیَّ بَعُدِیُ وَکلا رَسُوُلَ ہے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو نبوت ورسالت منقطع ہو گئی ہے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نئ شریعت والی نبوت ہے۔ آ

علاّ مہ توربشتی ، علاّ مہ جلال الدین سیوطی ، علاّ مہ عبدالو ہاب شعرانی ، علاّ مہ سندھی نے بھی اسی مضمون کی احادیث کے بہی معنی کئے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا اور تا بع شریعت محمد بیامتی نبی کے آنے میں حدیث کلا نبِے گا بعد کی روکنہیں۔اس حدیث کی تشریح میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

''رسول الدُّصلی الدُّعلیه وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت میں سوائے مبشرات کے پچھ باقی نہیں رہا یعنی انواع نبوت میں سے صرف ایک نوع مبشرات کی باقی ہے جو رؤیائے صادقہ، مکاشفات صححہ اور اس وی سے تعلق رکھتی ہے جو فاص اولیاء پر نازل ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ ایک صاحب بصیرت ناقد کے لئے غور کا مقام ہے کہ کیا اس حدیث سے نبوت کا دروازہ کی طور پر بند سمجھا جا سکتا ہے بلکہ حدیث دلالت کررہی ہے کہ نبوت تامّہ جو وی شریعت ساتھ رکھتی تھی منقطع ہوگئ مدین وہ نبوت جس میں صرف ''مبشرات' ہیں وہ قیامت تک باقی ہے اور بھی منقطع نہ ہوگئ ہے ہوگئ خیہ ہوگئ ہے ہوگئ ہے اور بھی

نيز فرمايا: -

'' ہماراایمان ہے کہ تشریعی نبوت آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرختم ہوگئی۔ اب اسی شریعت کی خدمت بذریعہ الہامات، مکالمات، مخاطبات اور بذریعہ پیشگوئیوں کے کرنے کا ہما را دعویٰ ہے''۔ 🛚

حوالهجات

ل ترمذى ابواب الرؤيا باب ذهب النبوة وبقيت المبشر ات

ع فتوحات مکیه جلد ۲صفح ۳ دارصا در بیروت

س قرة العينين في تفضيل الشيخين صفحه واسامطبع محتبا ئي د هلي ١٨٩٣ء

س توضیح مرام صفحه ۱۹ روحانی خزائن جلد۳ صفحه ۲۰۱۲ (عربی عبارت سے ترجمه )

ه ملفوظات جلد ۵ صفحه ۲۸ منیا ایدیشن

# واقعهمعراج كالطيف كشف

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَي يَقُولُ لَيُ لَةً السُرِى بِرَسُولِ اللهِ مِنُ مَسَجِدِ الْكَعُبَةِ إِنَّهُ جَائَهُ ثَلا ثَة نَفَرٍ قَبُلَ اَنُ يُّوحٰى إِلَيْهِ وَهُو نَائِمٌ مَسَجِدِ الْكَعُبَةِ إِنَّهُ جَائَة ثَلا ثَة نَفَرٍ قَبُلَ اَنُ يُّوحٰى إِلَيْهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ..... فَاوْحَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ حَلَى اللهُ حَمْسِينَ صَلُوةً عَلَى المَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ..... فَاسْتَيُقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

(بخاری کتاب التوحید باب و کلّم الله موسلی تکلیما)

تر جمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے اسراء ہوا آپ کے پاس تین آ دی آئے اور بی آپ پروحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں سور ہے تھے (اس کے بعد فرشتوں کے آپ کوسات آسانوں پر لے جانے کا ذکر ہے ) یہاں تک کہ آپ سدر قالمنتہی تک پنچے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ پروحی فر مائی جس میں (پہلے) پچاس نمازیں روزانہ آپ کی امت پر فرض کی گئیں۔ (اس کے بعد حضرت موسیٰ کے توجہ دلانے پر آنمخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیں معاف کرانے کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ پانچ نمازیں رو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ دس گنا کہ حساب سے ان کا ثواب پچاس کے برابر ہوگا) پھر حضور کی آئیکی اور آپ اس وقت خانہ کعبہ میں ہی تھے۔

تشری : امام بخاری نے بیرحدیث اپنی صحیح میں درج کر کے اس کی صحت پراتفاق کیا ہے۔ اس حدیث میں نزول وقی سے قبل ایک واقعہ اسراء (سیرالی اللہ) کا ذکر ہے جب کہ اہل سیر واقعہ اسراء ومعراج کا زمانہ اارنبوی بیان کرتے ہیں۔علماءِ امّت نے اس کا ایک حل بیپیش کیا کے ممکن ہے بیواقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہو لیعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ومعراج کے روحانی کشفی نظارے کئی دفعہ کرائے گئے۔ جن میں سے بیہ پہلا واقعہ تھا تا ہم جن علاء نے اسراء ومعراج کو ایک ہیں وقعہ ہی دان کے نزد کیک اس روایت میں وحی ہونے سے قبل کے الفاظ کا بیہ مطلب ہے کہ بیدوا قعہ معراج کے بارہ میں وحی قرآنی نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

معراج نبوی کے بارہ میں امت میں شروع سے ہی دوخیال پائے جاتے ہیں۔ایک گروہ اسے جسمانی قرار دیتا آیا ہے تو دوسرا روحانی۔ اس حدیث میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ بات خانہ کعبہ میں حضور کے سوئے ہونے کا بیان اور دوسرے بیذ کر ہے کہ' فَاسْتَیْ قَطُ ''کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئکھ کل گئی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسراء یا معراج کا واقعہ خواہ ایک دفعہ ہوا ہو یا متعد دمر تبدیہ ہمارے آقا ومولا حضرت محمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجہ کے رحانی اور نہایت لطیف مکا شفات تھے۔ اس لئے تو دیگر تفصیلی احادیث میں حضرت جبر مل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکا شفات کی تعبیریں بھی بیان فر مائی ہیں جن کے عالم بیداری میں مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکا شفات کی تعبیریں بھی بیان فر مائی ہیں جن کے عالم بیداری میں نظر آنے والے واقعات کی تعبیر نہیں کی جاتی ۔ قر آن شریف میں سورہ اسراء میں بھی واقعہ اسراء کو ایک 'دویا'' قرار دیا گیا ہے۔ (بنی اسرائیل : ۱۲)

دوسری جگہ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظارے دیکھے ان کو آپ کی روئیت قلبی قرار دیا گیا ہے۔ (النجم: ۱۳) گویا جسمانی آئکھوں سے وہ نظارے آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی بیان ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو سیر کروائی۔ اسی طرح حضرت معاویہ بھی اسراء کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیائے صادقہ قرار دیتے ہیں۔ اسی علامہ ابن قیم ، حضرت داتا گنج بخش ہجو ری نے بھی معراج کو ایک روحانی نظارہ قرار دیا ہے اور کھا ہے کہ اس روحانی سفر سے انبیاء کی روحوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی ملاقات ہوئی۔ جسیا کہ اس روحانی سفر سے انبیاء کی روحوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی ملاقات ہوئی۔ جسیا کہ اسی کتاب کے پہلے عنوان میں تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔

حوالهجات

لى سيرت ابن هشام جلداصفحه ٩٩٩، • ٢٠ مؤسسة علوم القرآن مصر

# انبیاء کی اجتہا دی رائے میں تبریلی

عَنُ اَبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنُهُ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيُتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى أَهَاجِرُمِنُ مَكَّةَ اللَّى اَرُضِ بِهَا نَخُلٌ فَذَهَبَ وَ هَلِى اللَّى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوِ الْهَجَرُفَاذَا هِى الْمَدِينَةُ يَنْهُ بِسَد الخ

(بخارى كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام)

تر جمہ: حضرت ابوموسیٰ ٹبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک الیمی سرز مین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے باغات ہیں۔ میرا خیال اس طرف گیا کہ شایدوہ بمامہ یا ہجر کا علاقہ ہوگا مگر اس کی تعبیر بیٹر ب کے شہر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

تشری : بخاری اور مسلم اس حدیث کی صحت پر متفق بین نسائی اور ابن ماجه میں بھی بیحدیث موجود ہے۔

انبیاء کے رؤیا اور کشوف و حی کا درجہ رکھتے بین لیکن کئی الہی حکمتوں کے بیش نظر بعض دفعہ ان کی تعمیر خو دصا حب رؤیا و کشف پر بھی پوری طرح واضح نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ رؤیا پوری ہوکر حود اپنے معنی کھول دیتی ہے۔ چنا نچے سلح حدیبیہ کے موقع پر یہی ہؤا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا میں اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے آپ کو طواف کرتے دیکھا تو عمرے کا قصد فر مایا مگر اس سال آپ عمرہ نہ فر ما سکے اور کفار سے آئندہ سال عمرہ کرنے پر مصالحت ہوئی۔ اس موقع پر حضرت سال آپ عمرہ نہ فر ما سکے اور کفار سے آئندہ سال عمرہ کرنے پر مصالحت ہوئی۔ اس موقع پر حضرت عمرہ بھر کیوں ہم یہ ذکت قبول کررہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کا وعدہ یہ تھیناً سیا ہے مگر یہ وعدہ تو نہیں تھا کہ آپ سال عمرہ کریں گے۔ ا

اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پاکراز واج مطہرات کواپنی آخری بیاری میں خبر دی کہ جس بیوی کے ہاتھ زیادہ لمجے ہیں وہ مجھے سب سے پہلے آ ملے گی۔ اُمّہات المؤمنین ؓ نے اس کے ظاہری معنی خیال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے ہاتھ ماپنے شروع کر دیئے اور وہ سمجھیں کہ حضرت سودہؓ جن کے سب سے لمبے ہاتھ ہین وہی سب سے ماپنے شروع کر دیئے اور وہ سمجھیں کہ حضرت سودہؓ جن کے سب سے لمبے ہاتھ ہین وہی سب سے کہلے وفات پاکر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تردید نہ فرمائی اور نہ ہی از واج کواس سے روکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بعد میں حضرت زیب ؓ اُمّ المساکین سب سے پہلے فوت ہوئیں تو ہمیں پہہ چلا کہ لمبے ہاتھوں کی تعبیر صدقہ سے تھی کہ حضرت زیب ؓ اُمّ المساکین صدقہ بہت کیا کرتی تھیں۔ ا

ندکورہ بالا حدیث میں بھی یہی مضمون بیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دارالہجرت روئیا میں دیکھا تو اسے بمامہ یا هجر سمجھے مگر بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مدینہ ہے۔ پس روئیا کی تعبیر کا بعض دفعہ خودا نبیاء پر ظاہر نہ ہونا کوئی قابل اعتراض بات نہیں بلکہ خفی الہی حکمتوں کے مطابق یہ بھی خدا کا ایک انعام اور احسان ہی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک حد تک پردہ غیب اٹھا تا ہے باقی حالات آنے والے وقت پر خود ظاہر ہوجاتے ہیں۔حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

''اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں اور بیضر ور ہے کہ ایسا ہوتا تا کہ بشر خدا نہ ہو جائے ۔۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ ہجرت بمامہ کی طرف ہوگی مگر ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی اور انگوروں کے متعلق آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ابوجہل کے واسطے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ مگر مہ کے واسطے ہیں۔ انبیاء کے علم میں بھی تدریجاً ترقی ہوتی ہے اسی واسطے تر آن شریف میں آیا ہے قُلُ دَّبِّ ذِدُنِیُ عِلْمُما ' آگا یعنی اے نبی بید عاکر کہ میرے رہ میراعلم بڑھا تا چلا جا۔

حوالهجات

لے بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد المصالحہ علے بخاری کتاب الزکوۃ باب صدقۃ الصح الصح علی ملفوظات جلد دوم پر اناایڈیشن صفحہ۲۲۳

## انبياءكي بشريت

حَدَّثَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ قَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبِرُونَ النَّخُلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ مَا تَصُنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصُنَعُهُ قَالَ "لَعَلَّكُمُ لَوُ لَمُ تَفْعَلُوا كَانَ خَيُرًا" فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتُ اَوْ فَنَقَصَتُ قَالَ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ خَيْرًا" فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتُ اَوْ فَنَقَصَتُ قَالَ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّمَ اللهُ اللهُ وَإِذَا إِنَّهُ اللهُ وَإِذَا اللهُ وَإِذَا اللهُ وَإِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَوَايَةٍ قَالَ النَّهُ الْعُلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(مسلم كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قبل شرعاً ..... الخ)

ترجمہ: رافع بن خدت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے اوراہل مدینہ کھجور کی جفتی (کاعمل) کررہے تھے، (یعنی نرکے ذرات مادہ پر بھیررہے تھے۔) آپ نے فرمایا تم یہ کیا کررہے ہو، انہوں نے کہا یہی ہمارا دستورہ آپ نے فرمایا اگرتم ایبانہ کروتو شاید بہتر ہو۔اس پران لوگوں نے بیمل ترک کردیا۔ جس کا نتیجہ بید نکلا کہ مجور کا پھل کم اترا۔ راوی کہتا ہے کہ صحابہ نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جب میں تمہیں تہمارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے اختیار کرواور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میری رائے ایک عام انسان جیسی ہی تمجھو۔ ایک دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں کہا بنی دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو۔

تشریک: امام سلم کےعلاوہ علامہ سیوطی نے بھی بیرحدیث صحیح قرار دی ہے۔ ا خدا تعالی کے نبیوں میں جو کمال درجہ کی سچائی اورا کسار پایا جاتا ہے اس کانمونہ اس حدیث سے عیاں ہے۔ بے شک ہمارے آقا و مولاحضرت مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے۔
سیّدالا ولین والاخرین ہے مگر ہمیشہ لافخر کا نعرہ زبان پر رہااور صاحب فضیلت ہوکر بھی کمال اکساری دکھائی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نزاع کے وقت یہی تعلیم فرماتے رہے کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میری تعریف میں حدسے مت بڑھو۔ الغرض مسلمی آپ نے بشریت کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک آپ خدا کا نور بن کرا ترے تھے مگر بشریت کا جامہ بھی نہیں اتا را۔ پس آپ نور انی بشر تھے۔ آپ نے بھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ جامہ بھی کہ دیا۔ آگا

جس قدرعلم خدانے آپ کوعطافر مایااس کا اظہار فر مادیتے ۔حسب ارشاد خداوندی مزیدعلم کے اضافہ کی دعائیں کرتے رہتے ۔ (طرٰ: ۱۱۵)

بھول چوک آپ سے بھی ہو جاتی تھی اگر بھی ظہر وعصر کی رکعات چار کی بجائے دویا پانچ پڑھا دیں تو اپنی بشریت کا اقر ارکرتے ہوئے یہی فر مایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اور فر ماتے کہ میر ابھولنا بھی ایک سنت ہے۔ ◘ جس میں بیہ حکمت تھی کہ تا بعد میں نماز وغیرہ میں بھولنے والوں کولوگ برداشت کرلیں۔

اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی جن روحانی امور اور مقاصد کے لئے مامور ہوتا ہے ان

کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے علم لدُنّی عطا کیا جاتا ہے۔ دنیوی علوم اس کے لئے ضروری
نہیں ہوتے تا ہم کسی سے دنیوی علم سیکھنا اس کے لئے منع نہیں ۔اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کومشورے کا بھی تھم ہوا مگر آخری فیصلہ کے مجاز آپ ہی تھہرائے گئے کیونکہ نبی کو جوروشنی اور نور
بصیرت عطا کیا جاتا ہے دنیا والے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام اس حديث کے بارہ ميں فرماتے ہيں:

''وحی میں غلطی نہیں ہوتی پھراگراجتہاد کو بھی غلطی ہے مبر" اخیال کرتے ہیں تو وہ اجتہاد کیوں نام رکھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو مجبوروں کے درختوں کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔ پھر جب نتیجہ وہ نہ نکا تو آپ نے فرمایا کہ اُنٹہ مُ اَعُلَہ مُ بِاُمُورِ دُنْیَا کُمُ (یعنی اپنی دنیا کے معاملات تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ ترجمہ از ناقل) تو کیا اس سے آپ کی نبوت

### میں کوئی فرق آ گیاہے؟''

حوالهجات

ل جامع الصغيراز علامه سيوطي صفحه ٤٠٠ مكتبه اسلامية سمندري لامكيو ر١٣٩٢ ه

م تر مذى ابواب النكاح باب ماجاء في اعلان النكاح

س ترندی باب ماجاء فی سجد تی السهو

س ملفوظات جلد دوم صفحه ۹۸۹ نیاایدیشن